# فرآني آيات اورسائنسي حقائق





ڈاکٹر ہلوک<u>ن</u>نور باقی (تری) مترجم سیدمحد فیروز ششاہ گسیلانی

# قرآنی آیات اور سائنسی حقائق

ONCOLOGIST

ڈاکٹر ہلوک نور باقی (تری)

RADIO THERAPY-RADIOBIOLOGY SPECIALIST

مترجم سیدمجمد فیروزشاه گیلانی

انڈس پبلشنگ کاربویش

3- ڈی، 257 آرء اے لائنز، بالقابل سندھ آسمبلی بائی کورٹ روڈ، کراچی 74200

# Verses from the Holy Qur'an and the Facts of Science.

## ूर्य क्षेट्ट केंट्रेंट्र केंट्रेंट्र केंट्रेंट्र केंट्रेंट्र केंट्रेंट्र केंट्रेंट्र केंट्रेंट्र केंट्रेंट्र केंट्र

| قرآنی آیات اور سائنسی حقائق   | التاب   |
|-------------------------------|---------|
| سيدمحمه فيروز شاه كميلاني     | 3.70    |
| ¢2014                         | اشاعت   |
| ا تأس پاشنگ کار پوریش، کراچی  | ب ا     |
| اے جی آرٹ پریس، اولڈسٹری منڈی | याष्ट्र |
| يونيورڻي روڈ - کراچي          |         |
| -/360روپ                      | قيت     |



وُ كَانِ نُمِر 31، نُيُو اُردو بِازار – كُرا بِيَ 0321-2524561 – 0321-8762213 موبائل نُمِر tawakkalacademy@yahoo.com : اى ميل Ph. +92-21-32217471

# Verses from the Holy Qur'an and the Facts of Science.

# © جمله حقوق محفوظ میں

| قرآنی آیات اور سائنسی حقائق    | التاب |
|--------------------------------|-------|
| سيدمحمد فيروز شاه كميلاني      | 3.7   |
| ¢2014                          | اشاعت |
| انٹرس پبلشنگ کار پوریشن، کراچی | ب ا   |
| اے جی آرٹ پریس، اولڈسٹری منڈی  | 8 %   |
| يو نيورشي رود - كراچي          |       |
| ـ /360/-                       | قيمت  |



وُ كان نُمبر 31، نيو اُردو بازار – كرا چي موبائل نمبر 31-8762213 – 0321-2524561 tawakkalacademy@yahoo.com : اى ميل Ph. +92-21-32217471

| صفحه |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 92   | ١٨- موضوع نمبر 15: رحم ماور مين تين اندهير منطقه (علاقے)    |
| 98   | ١٩- موضوع نمبر ١٥: قرآن نے آئسيجن کی پیش گوئی کی            |
| 103  | ۲۰ موضوع نبر ۱7: الله کی چیرت انگیز مخلوق شمد کی مکھی       |
| 110  | ۲۱- موضوع نبر ۱8: شراب انسانیت کی بدترین دشن                |
| 117  | ۲۲- موضوع نبر ۱۹ : وقت کاسا کننی پهلو                       |
| 122  | ۱۳ موضوع نمبر 20 : كائتات كى پيدائش                         |
| 129  |                                                             |
| 137  | ۲۵- موضوع نبر 22 : عبادت اورزهنی صحت                        |
| [44  | ١٦٠- مؤضوع نمبر 23 : اونث سے متعلق رموز                     |
| 149  | ٢٤ موضوع نبر 24 : كائاتول كے اور اق                         |
| 152  | ۲۸- موضوع نمبر 25 : حفرت عیسی اور حفرت آدم کی تخلیق         |
| 163  | ۲۹ موضوع نمبر 26 : زمین کی بینوی شکل                        |
| 166  | ۱۳۰ موضوع نمبر 27 : عدکے اسرار                              |
| 170  | اس- موضوع قبر 28: پہاڑوں کے راز                             |
| 173  | ٣٣- موضوع نمبر 29: پروگرام اور تقدیر                        |
| 176  | ساسه موضوع نمبر 30 : تصلی ہوئی کا نات                       |
| 179  | ۱۳۳۰ موضوع نمبر 31: قادر مطلق کے کمپیوڑی مرکز کے ریکارڈ     |
| 185  | ۳۵- موضوع نمبر 32 : الله كرب العالمين مونے كا سرار          |
| 189  | ٢٣١- موضوع نمبر 33 : قوم لوط اور قوم عاد پر عذاب البي       |
| 193  | ٢٣- موضوع فمبر 34 : انسان خمارے ميں ہے                      |
| 198  | ۳۸ موضوع نمبر 35 : كائتات كالمحور "تبدل الورعمل وردعمل      |
| 203  | P4- موضوع نبر 36 : حیات بعد از موت کے موقع پر مخلوق کی حالت |
| 209  | • مه موضوع نبر 37 : زندگی اور موت کی تید ملی بیت            |

| صفحه نم |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 92      | ١٨- موضوع نمبر 15: رحم مادريس تين اندهر منطقه (علاقے)       |
| 98      | ١٩- موضوع نمبر ١٥: قرآن نے آسیجن کی پیش گوئی کی             |
| 103     | ۲۰ موضوع نمبر ۱7: الله کی حیرت انگیز مخلوق شد کی مکھی       |
| 110     | ۱۲- موضوع نمبر ۱8: شراب انسانیت کی بد ترین دشمن             |
| 117     | ۲۲- موضوع نبر 19 : وقت كاسا ئىنى پىلو                       |
| 122     | ۲۴ موضوع نبر 20 : كائات كى پيدائش                           |
| 129     | ۱۲۴- موضوع نبر ا2: تهدورته سات آسان                         |
| 137     | ۲۵- موضوع نمبر 22 : عبادت اورذهنی صحت                       |
| [44     | ٢٦- مؤضوع نمبر 23 : اون ہے متعلق رموز                       |
| 149     | ۲۷- موضوع نبر 24 : کائکاتوں کے اور اق                       |
| 152     | ۲۸ موضوع نمبر 25 : حفرت عليني اور حفرت آدم کی تخلیق         |
| 163     | ۲۹- موضوع نمبر 26 : زمین کی بیفنوی شکل                      |
| 166     | ۱۳۰ موضوع نمبر 27 : صدك اسرار                               |
| 170     | اسم موضوع قبر 28: مها ثول کے راز                            |
| 173     | ۲۳۲ موضوع نمبر 29: پردگرام اور نقتریر                       |
| 176     | ٣٣٠ - موضوع نمبر 30 : كليلتي بوئي كائات                     |
| 179     | ۲۳ موضوع نمبر 31 : قادر مطلق کے کمپیوٹری مرکز کے ریکارڈ     |
| 185     | ۵۳- موضوع نمبر 32 : الله كرب العالمين مونے كامرار           |
| 189     | ٣٦- موضوع نمبر 33 : قوم لوط اور قوم عاد پرعذاب الني         |
| 193     | ٢٣٤ موضوع نمبر 34 : انبان خيار عيم ٢                        |
| 198     | ۱۳۸ موضوع نمبر 35 : كائنات كامحور تبدل اور عمل وردعمل       |
| 203     | ۳۹- موضوع نبر 36 : حیات بعد از موت کے موقع پر مخلوق کی حالت |
| 209     | ه سه موضوع نبر 37 : زندگی اور موت کی تبدیلی بیئت            |

#### مقدمه

## پروفیسرڈاکٹرسیدرضوان علی ندوی (پی ایج ڈی میسری)

اس بات پر سب متفق ہیں کہ قرآن بنیادی طور پر ایک کتاب ہدایت ہے ' یعنی وہ فکر وعمل' طرز معاشرت و معیشت نے اور انفرادی واجھائی زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسانوں کی اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی ہر کر سکیں اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی فوزوفلاح کے مستحق ہو سکیں۔ اس کی بنیادی دعوت وہی ہے جو تمام انبیاء کرام' قرآن سے قبل کی آسانی کتابوں میں 'لے کر آتے یعنی عقید کا توحید و آخرت' جن وانس و ملائکہ اور کا کتات کے خالق و پروردگار اور اس کے آخری رسول گی اطاعت اور عمل صالح۔

لین تخلیق آدم کے قصے میں جو قرآن کے پہلے پارے اور سورہ کیقرہ کی ابتداء میں ذکورہ اس میں ہے کہ اللہ تعالی نے جس بناء پر فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو تجدہ کروایا وہ ان کی دعلم اشیاء "میں برتری تھی بو فرشتوں کے محدود علم کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی و علم آدم الاسماء کلما (البقرہ "آیت اس)۔ بیشتر قدیم و جدید مفسرین کے مطابق اسماء لین ناموں سے مرادیماں مسمیات لینی اشیائے کا نکات ہیں اور ابتدائی بیسے میں صدی کے عظیم مصری مفرقرآن مفتی محمد عبدہ کے مطابق علم کی بید قوت صرف آدم ابوا بشرکو عطا نمیں ہوئی تھی بلکہ بنی نوع آدم کو ووقعت کی گئی تھی اور اس بناء پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ (ولقد کر منابنی آدم و حملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا (مورة بنی اسرائیل "آیت می) ترجمہ یہ "جہم نے اولاد آدم کی تحریم کی اور بڑی میں رواں ہوئے کی صلاحیت عطا فرمائی اور ان کے رزق کے لئے اچھی اور پاکیزہ چزیں میں اور ان کو فضیلت دی بہت می اپنی خلق کردہ دیگر مخلوقات پر"

کائنات و حیات ہے متعلق قرآن میں استے رموز و تقائق بیان کئے گئے ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے 'جیسا جیسا انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا اس پر ان تقائق کے راز منکشف ہوتے چلے جائیں گے کیو تکہ قرآن میں زمین پر چلنے اور رینگنے والے ہر کیڑے اور دو پرول ہے اڑنے والے ہر پرندے کو انسانوں کی طرح قومیں قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ مافر طنا فی الکتاب من شئی (مورۃ الانعام' آیت ۳۸) یعن "ہم نے اپنی آباب میں کسی چیز کے ذکر میں کوئی کمی نہیں کی ہے" اس کا مطلب ہے کہ کائنات اور حیات ہے

متعلق تمام اصولی باتیں قرآن میں بیان کردی گئی ہیں۔

قرون اولی کے مسلمانوں کو ایسے ہی سائنسی حقائق نے ریاضیاتی طبیعیاتی اور فلکیاتی اور حیاتیاتی علوم کی طرف متوجه کیا اور آج ہے بارہ سوسال قبل پونانی وہندی علوم کی بلغار کے سامنے نہ تووہ ہے بس ہوئے اور نہ یہ علوم ان کے ایمان کو متزلزل کر سکے ' بلکہ قرآن نے ان علوم میں ان کی حیرت اٹلیز ترقی کے لئے مهمیز کا کام کیا۔ محد بن موی الخوار زمی نے جو عباس خلیفہ النامون کے عمد یعنی نویں صدی عیسوی کے اوا کل میں ایک متازرياضي دان 'ما برفلكيات اور جغرافيه نوليس تفااور جس كواسلام ميں الجبرا كابادا آدم سمجھا جا يّا ہے 'وہ اپنى مشہور ترین مطبوعہ عربی کتاب ''الجبروالمقابلہ ''میں کہتا ہے کہ میں بیہ کتاب اس لئے لکھ رہا ہوں کہ وراشت اور تجارت کے مسائل جن کا قرآن میں ذکر ہے ہا آسانی ان کو حل کیا جاسکے۔اس کی اس کتاب نے جو قرون وسطی میں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئی پورپ کو اس علم ہے آشنا کیا اور اس بناء پر اس کا نام ہی ان کے یہاں ''الجبرا'' پڑھ گیا'جو ای عربی لفظ الجبری بگڑی ہوئی شکل ہے'اور ای کے نام پر حساب کے ایک خاص طریقہ کو لاطینی میں algorismus اور انگریزی میں بگاڑ کر algorithm ککھا گیا۔ یہ سب الخوارزی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں 'اسی طرح چو تھی صدی ہجری میں ابوالعباس فرغانی اور اس کے بعد اس صدی اور پانچویں صدی ججری کے اوا ئل میں ابور یحان البیرونی ونیا کے عظیم ترین سائنس دانوں میں شار ہوتے ہیں اور بیرونی تواپنے ننوع علمی اور وسعت علمی کے سبب ان سب میں ممتاز ترین سائنس دان تھا اور اس کی خصوصیت میہ ہے کہ وہ اپنی سائنسی کتابوں میں بھی قرآنی آیات کو بکثرت استعمال کر ناتھا 'اس کی ایک مثال اس کی فیتی پیخروں اور وهاتول پرمشهور عظیم کتاب "الجماهر فی معرفته الجوابر" --

ان قدیم مسلمان سائنس دانوں کو اگرچہ قرآن نے سائنسی علوم کی طرف راغب کیا' لیکن ان کا موضوع قرآن نہ تھا' جہاں تک جہارے قدیم مفسرین کا تعلق ہے انہوں نے قرآن میں موجود کا نکات سے متعلق آیات تخلیق ارض و ساء' مٹس و قمر' نجوم و کوا کب آگردش لیل و نہار' سمندروں' فضاؤں ہرو بحر کی متعلق آیات تخلیق ارض و ساء' مٹس و قمر' نجوم و کوا کب آگردش لیل و نہار' سمندروں' فضاؤں ہرو بحر کی مخلوقات و غیرہ کی تقییر کی تقییر کی تقییر کرتے ہوئے ان ہی معلومات کو ذکر کردیا جو پونانی علمی ورشے ترجمہ کے تتیجہ میں ان کو ملا تھا' بطلیموسی فلکیا تی نظام جو دو سری صدی عیسوی سے ستر ھویں صدی عیسوی تک پورپ میں رائج رہا' وہی مسلمانوں میں بھی مقبول تھا اور اس کی بناء پر آیات قرآنی کی یہ تفییر کی گئی کہ زمین مرکز کا نکات اور غیر متحرک ہو اور سورج و چاندو ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں' حالا نکہ قرآن میں ایس کوئی واضح تصریح نہیں کیا تھا کہ بانچویں صدی ججری کے اوا کل میں ایک مسلمان ریاضی دان و مهندس (انجینزی) نے یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں' لیکن افریس کہ یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں' لیکن افریس کہ یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں' لیکن افریس کہ یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں' لیکن افریس کہ یہ نظریہ کیا تھا کہ سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں' لیکن افریوس کہ میں اس کے گرد گردش کرتے ہیں' لیکن افریوس کہ میں کیا تھا کہ کیا تھا کہ موسورے ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں' لیکن افریوس کیا کیا تھا کہ میارے نظریا کیا تھا کہ کوئی کیا تھا کہ کوئی کیا تھا کہ کیا تھا

جوا پنے وقت سے بہت قبل تھا'اس وقت قبول نہ کیا جاسکا'ابور یحان البیرونی نے اپنی بے نظیر کتاب الآثار الباقیہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ بعد میں کوپر ٹیکس اور گالبیلیو کی تحقیقات کے نتیجہ میں بالآخر ستر هویں عیسوی میں اس نظریہ نے قبول عام پایا اگر چہ ان دونوں ماہرین فلکیات کو اپنی اس دریافت کے نتیجہ میں جو قدیم مسلمان علاء کے نظریات پر بٹی تھا یورپ کی طرف سے مصائب کا سامنا کرتا پڑا تھا۔

پھر سقوط بغداد کے بعدے عموی طور پر مسلمان علم و شخیق کے میدان میں سنزل وانحطاط کاشکار رہے'
کبھی سمجھی کسی اسلامی ملک میں کوئی ایبا عبقری پیدا ہوتا رہا جس نے کسی خاص علمی میدان میں نے تھا کن کا
انکشاف کیا جیسے چود ھویں صدی عیسوی میں ابن خلدون نے فلسفہ تاریخ وفلسفہ اجتاع (Sociology) کی بنیا و
رکھی'یا اسی صدی میں مملکت غرناطہ کا وزیر لسان الدین الحصلیب جس نے تجربہ و مشاہدہ سے علمی طور پر
شاہت کیا کہ طاعون ایک متعدی مرض ہے اور اس کا علاج ممکن ہے' جبکہ اس وقت تک پورپ میں سے مرض
ایک آسانی بلا سمجھا جاتا تھا اور اس کا کوئی علاج ان کے یمان نہ تھا' یا پھرا ٹھار ہویں صدی عیسوی میں اسلامی
ہند کے شاہ ولی اللہ جنہوں نے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر مجتمدانہ بحث کی اور ایک احتواجہ بھرے پیشر کیا۔

اس بیسوی صدی کے اوا کل میں ایک مصری عالم طنطناوی جو ہری (۱۸۷۰-۱۹۴۰) نے جنہوں نے از ہر میں تعلیم پائی تھی اور بعد میں انگریزی زبان پڑھ کر کچھ مغربی علوم کا بھی مطالعہ کیا تھا اپنی ضخیم تفییر "الجوا ہر فی تفییر القرآن" میں کا نتات اور اس کی تخلیق ہے متعلق آیات پر بہت تفصیل ہے سائنسی انداز میں روشنی ڈالی' لیکن ایک طرف تو وہ خود سائنس دان نہ سے اور دو سری طرف یہ کہ اننی کے ایک شاگر د استاذ حنق احمہ کے بقول انہوں نے اس میں "اس قدر افراط و مبالغے ہے کام لیا کہ بہت می قرآنی آیات کے وہ معانی بیان کئے جن کی وہ متحمل نہ تھیں۔" میں وجہ تھی کہ تھوڑے عرصہ بعد ان کی تفییر کی مقبولیت ختم ہوگئی اور نہ تو وہ اپنی اس تفییر کا کوئی مستقل اثر علاء پر چھوڑ سکے اور نہ سائنس دانوں پر۔

بیمیویں صدی کے مصری کے سائنس دانوں میں سے پروفیسر محد احمد العمراوی ' (قاریبی کالج ' قاہرہ یونیسر محد احمد العمراوی ' (قاریبی کالج ' قاہرہ یونیورٹی میں کیمیشری کے پروفیسر) اور ایک میڈیکل ڈاکٹر عبدالعزیز پاشائے اپنی کتابوں میں قرآن کی بعض الی آیات کی سائنس کا تعلق سائنس یا مید یسسن (طب) سے تصا- اول الذکر نے اپنی کتاب ''سنن کا اللہ اکا نظام کا نکات) میں قرآن کی بعض الی آیات کی سائنسی عمدہ اور تفصیلی تفسیر بیان کی جن کا تعلق موخرالذکر نے اپنی کتاب الاسلام والطب الحدیث (اسلام اور ماڈرن مید کیسسن) میں کا نکات سے متعلق بعض آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مجزہ قرآنی کو بیان کیا۔

علاوہ اذیں ترکی کی ایک اہم شخصیت غازی احمد مختار پاشا (۱۸۳۲ء۔۱۹۹۹ء) نے جو ایک اعلیٰ ترکی فوجی ا ضریحے اور پھر سلطنت عثمانی میں صدر اعظم (وزیرِ اعظم) کے عمدے پر فائز رہے۔انہوں نے ترکی زبان میں اپنی کتاب "ریاض المختار" میں کا نتات ہے متعلق سائنسی انداز میں بعض آیات کی تنفیسر کی۔

لیکن عربی زبان میں کا کات ہے متعلق تقریباً تمام آیات قرآنی تغییر جواکیہ سائنس وان کے قلم ہے جوہ ہے: "النفسیر العدمی اللایات الکونینه فی القران" کا کات ہے متعلق آیات قرآنی کی سائنٹی کے مصنف استاذ حتی احمد میں جنہوں نے اپنی مصری تعلیم کے علاوہ برطانیہ کی در ہم سائنٹی کے مصنف استاذ حتی احمد میں جنہوں نے اپنی مصری تعلیم کے علاوہ برطانیہ کی در ہم کی سے کاب بویورٹی ہے سائنٹ میں بی۔ اے آزز کیا تھا اور پھر مصر میں ڈائریکٹر آف ایجو کیشن رہے ان کی ہے کتاب جو بڑے سائن کے مشہور ترین کی ہے کتاب جو بڑے سائن کے موجی ہے 'میرے پس اس کا دو سرا ایڈیشن ہے جو تمیں سال قبل وار الاشاعت وار المعارف ہے دوبار شائع ہو چی ہے 'میرے پس اس کا دو سرا ایڈیشن ہے جو تمیں سال قبل میں نے قاہرہ ہے خریدا تھا افروس کہ کتاب میں ناریخ اشاعت نہ کورہ نہیں میرے نزدیک اب تک اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں میں ہے سب ہے بہتر کتاب میں اور میں اس ہے اکثراستفادہ کر تا رہا۔

لیکن جب سے میں نے اپنے محرم دوست سید فیروز شاہ گیلانی صاحب کی عنایت سے ڈاکٹر نور باقی کی ہے۔

کتاب ''قرآئی آیات اور سائنسی حقائق'' دیکھی ہے تب سے گویا میرے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی ہے۔

ڈپائٹر نور باقی نے جواکیہ Oncologist بیں جس گرائی اور جامعیت کے ساتھ قرآن کی ان بچاس آیات کی سائٹر فیک تغییر کہ ہو تخلیق ارض و تا' تخلیق انسان' زمین' پہاڑوں اور بتہ در بت سات آسانوں' بواؤس کے پوشیدہ اسرار' رحم مادر' پانی اور قوت حیات' دل کی حقیقت وغیرہ وغیرہ پچاس موضوعات سے متعلق بیں کے پوشیدہ اسرار' رحم مادر' پانی اور قوت حیات' دل کی حقیقت وغیرہ وغیرہ پچاس موضوعات سے متعلق بیں ولیک تحقیق آج تک کسی سائنس دان نے نمیں کی ہے۔ مصری مصنف احمد حنفی کی ساب آگر چہ ڈاکٹر نور باقی کی معلومات و تحقیقات کے کئی ساب کے مقابلے میں کافی بڑی ہے' لیکن احمد حنفی کی معلومات ڈاکٹر نور باقی کی معلومات و تحقیقات کے مقابلے میں کافی پر انی و بختی و بین پھر سے کہ جن موضوعات سے ڈاکٹر نور باقی نے بحث کی ہور بنایا ہے' ان پر نہ کورہ بالا مصری مصنفت نے کوئی روشنی نمیں ڈائی سے۔

دو سری بات میر کہ گزشتہ چالیس بینتالیس برسول میں ڈاکٹر نور باقی کے بقول Astrophysics کے نام سے ایک نیا علم وجود میں آیا ہے 'اس طرح Radiology اور Radiotherapy جیسے نئے علم اور علاج کے نئے طریقے وجود میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر نور باقی نے ان نئے علوم سے اپنی انتخاب کروہ آیا ہے قر آنی کی سائنسی تفسیر میں بہت فاکدہ انتمایا ہے۔ مصنف نے جو بے مثال اولین تحقیقات پیش کی بیں 'ان میں سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر۵(فحعله غثاء احوی) سے قرآن کی تیل کی پیشن گوئی ہے' ای طرح سورۃ لیمین کی آیت نمبر۹(وانبئنافیها الاحضر نارا") ہے آسیجن کی قرآنی پیشن گوئی ہے اور اسی طرح سورۃ الحجرکی آیت نمبر۹(وانبئنافیها من کل شئی موزون) سے زمین کے ناقابل کمپیوزی نظام کا استنباط اور دو سرے انتمائی اہم موضوعات بیں۔

ی نمیں ڈاکٹر نور باقی نے خالص نہ بی یا اسلای عقائد کو بھی سائنسی انداز بھی سیجھنے اور سمجھانے کی کو شش کی ہے 'جس بھی وہ بڑے کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان بھی وضو' روزہ' دوزخ' بخت' صحرکے اسرار' اللہ کے رب العالمین ہونے کے اسرار اور سورہ والعصر کی تفییراور حضرت عیسیٰ ق آدم کی تخلیق وغیرہ جیسے موضوعات ہیں۔ یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ ترکی ہیں کمال آثار ک کے زمانے سے قرآن کی عربی ہیں طباعت ممنوع بھی اور قرآن لا طبنی حوف میں چھپتا تھا۔ من ۱۹۵۰ء میں جب کمال آثار ک کی استانات میں شکست کے بعد 'صدر جلال بایا راوروزیر اعظم عربان مندریس کی حکومت قائم ہوئی اور برسوں کے بعد بھی بارع بی میں اذان کی آواز بلند ہوئی تو بھی اچھی طرح یا دہے کہ خوشی سے ایک بو ڑھے ترک مسلمان کی موت واقع ہوگئی تھی' میں اس زمانے میں مکہ مرمہ میں مقیم تھا اور ساتھ ہی عربی زبان سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کی بوگئی تھی' میں اس زمانے میں مکہ مرمہ میں مقیم تھا اور ساتھ ہی عربی زبان سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کی خوب امنون سے بی انتمائی موت اور بین بی سے دور ہوگئی ہیں قرآن پڑھ کئی میں انتمائی ہوگئی ہیں جو اصل عربی میں قرآن پڑھ کئی ہے اور ہزاروں حفاظ قرآن بھی دوبارہ ہوگئے ہیں۔ واکٹر نور ہائی میں کی سائنس کے ایک میں سائنس کے ایک بیں جی بیں۔ بنیا دی طور پر جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ دورا کی سائنس دان بلکہ میڈیکل سائنس کے ایک نے سے جی بیں۔ بنیادی طور پر جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ دورا کی سائنس دان بلکہ میڈیکل سائنس کے ایک نے سیجیکٹ Oncology کی اہر ہیں' لیکن بجد اللہ قرآن پر ان کی گھری نظرے اور دورہ اسکنس کے ایک سے جیسے بیں۔ بنیادی صاحب ایمان شخص ہیں۔

لیکن اس سب کے باوجود اصل کتاب میں موضوع نمبر ۱۳۳۳ میں مصنف سے ایک سمو ہوا ہے وہ سے کہ انہوں نے قوم ہود اور قوم عاد کو دوالگ قومیں شار کیا ہے حالا نکہ ہود نمی کا نام ہے اور عاد ان کی قوم کانام۔ اس سلسلے میں قرآن کی جو آیت اختیار کی ٹنی ہے۔

مصنف کو قوم لوط اور قوم هود گئے بارے میں کنفیو ژن ہوا ہے یہ دونوں قویس ایک ہی عذاب بارش سے بلاک نہیں ہوئی تھیں' بلکہ قوم لوط پھروں کی بارش سے بلاک ہوئی تھی : بُلہ هود علیہ اسلام جس کو قوم عادے نام سے قرآن میں ذکر کیا گیاہے' وہ انتہائی تیز رفتار سردیا بھول بعض گرم تندهی ہے بلاک ہوئی۔ قوم اوط پر جو پیترول کی پر کنگرول کی بارش اس طرح ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سطح زمین کواوپر بلند کرکے ان پر النا کردید تھا'اس کاذکر سور ۃ ہود کی آیت نمبر ۸۲میں انٹی الفاظ میں ہے' یہ شرسدوم میں ہوا تھا جواردن کے مغرب میں بتیرۂ مردار کے قریب ہے اور سطح سمندر ہے ۵۰۰ میٹر نینجے ہے اور بھض و گول کا خیاں ہے کہ بخیرۂ مردار (Dead Sea) اسی واقعہ عذاب کے تتیجہ میں وجود میں آیا تھا۔

زیر بحث تنب کے سابقہ ایدیشنوں (صفحہ ۱۵۲) اور اصل انگریزی کتاب میں اس موقع پر ہو لکھا ہے کہ
قوم وط کے بت پرست بادل دیکھ کرخوش ہوئے تھے 'وہ بات درست نہیں ہے 'بلکہ اس موقع پر قر آن (سورة
الد حقاف آیت ۲۳) میں قوم مادید کورہ ہے 'موجودہ ایڈیشن (چہارم) میں یہاں اصلاح کردی گئی ہے "کتاب
کے اس صفحہ پر بہت می قوموں کی تباہی کا سب قرآن کے حوالے ہے ایک شدید آواز کے دھاکے کو جایا گیا
ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے 'قرآن کے بموجب (سورہ عوہ تیت ۱۷ و دیکر آیات) قوم شمود کو شدید
آواز کے دھانے سے برباد یا بیا تھا' دبلہ قوم نون' قوم وط وغیرہ دو سرے انواع کے مذاب سے تباہ گئی تقسیل

صفی ۱۹۸۵ پر (مور و الحاقہ آیت ۲۱) کے حوالے سے قوم عاد کی تجاستہ شدید آند تھی کے ذریعہ تباہی کے لئے مصنف کو شرق اوسط میں تنابعہ انتائی ٹھٹڈی ہوا کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے سائنسی تحقیق کا ایک تکف آمیز سمارا بینا پڑا ہے ، کوئی شک شمیل کہ بہت سے قدیم وجدید مفسین نے یہاں قرآن کے لفظ (ریسے صدر صدر) سے تنابعہ ہوا یہ تند تھی مراہ لی ہے ، لیکن سائنہ ہی دیگر مفسین جھسے : فحشری و فیرو نے اس کے دونوں معانی جی بیان کئے ہیں اسی سورت کی شیت نہم میں ہے کہ اس انتائی شدید آند تھی کے نتیجہ میں جو سات را تیں اور آٹھ وہن چی رہی سب و ک تھجورے کہو تھی توں کی طرف زمین پر گر سے مرے پڑے تھی مناب را تیں اور آٹھ وہن چی سری سب و ک تھجورے کہی تابعہ ہوا کی تاب کی تابیدا س تھج حدیث نبوی سے جھش مفسین نے اس کے معنی سموم یعنی کرم ہوا تے بھی تابعہ ہوا کی قبل اور اس کی تابیدا س تھج حدیث نبوی سے کوریاد کے ذریعہ ہوا کے ذریعہ ہوا کے ورباد کردیا گیا اور تی گئی کو اور قوم ساد کو تنیموا (یوا) کے ذریعہ ہوا کے ورباد کردیا گیا اور تی گوئی ہوں کردیا تھا اور ایک ٹرم آند ھیاں شرق اوسط میں جگئی ہیں۔ عذاب الہی سے بھی اور تندی اور آئیلہ بھتا اور ایک ٹرم آند ھیاں شرق اوسط میں چگئی ہیں۔ عذاب الہی سے دان میں اس قدر تندی اور آئیلہ بھتا ہوا کی ٹرم آند ھیاں شرق اوسط میں چگئی ہیں۔ عذاب الہی سے دان میں اس قدر تندی اور آئیلہ بھتا ہوا کی ٹی سے باتھا۔

ڈائٹرنور باقی کی بیا تاب ہملی بار سن ۱۹۸۵ء میں ترک میں شائع ہوئی مختی 'اصل کتاب ترک زبان میں تھی' اس کا انگریزی تر:مہ ترکی کے ایک ندہجی اوا رے کی طرف سے شائع ہوا تھا' پاکستان میں سید فیروز شاہ گیا۔ فی صاحب نے اس کا انگریزی ترکی ترجمہ شائع کیا اور پھراس سے اردو ترجمہ موصوف ہی نے کیا اور اس طرح کتاب کوپاکتان میں روشناس کرایا 'وہ ہمارے شکریہ کے مستحق میں کہ انہوں نے اس بے اظیار مفید کتاب میں اصل قر آئی سے اہل پاکتان کو متعارف کرایا۔ انہوں نے اردو ترجمہ میں ایک اہم اضافہ کیا ہے کہ کتاب میں اصل قر آئی آیات و کر کردی ہیں۔
آیات و کر کردی ہیں۔

کتاب کے پوصنے ہے ایک اہم احماس ہے اہر ہو ہے کہ اس کے مصنف کاول ایک زندہ و تبندہ ایمان سے معمور ہے اور ای ایمان نے مصنف کے لئے کا کات کے اسرار کا مجھنا آسان کردیا ہے۔ من ۱۹۵۰ء کی دہائی میں امریکہ کی اکادی آف سائنس کے چیئرمین اے می موریسن (Morison) کی کتاب دہائی میں امریکہ کی اکادی آف سائنس کے چیئرمین اے می موریسن (Morison) کی کتاب (سائنس ایمان کی دعوت دیتا ہے) کے نام ہے شائع ہوا تھا اس میں مصنف نے سینکٹوں مظاہر کا کتات و دیا تھا اس میں مصنف نے سینکٹوں مظاہر کا کتات و دیا تات کی انجوبہ کاریاں چیش کرکے جابت کیا کہ ہے سب بچھ مافوق الادراک قوت رکھنے والے خالق کی مختور تعین نظر کتاب میں ہے تمام باتیں قرآنی ختائق کے طور پر جابت کی گئی ہیں اور یکی اس کی منفردا تھیا ذی شان ہے۔ وفوق کل ذی علم عدید۔

رضوان علی ندوی ۲۰ دسمبر ۱۹۹۸ء



# بىم الله الرحمٰن الرحيم غرض منزجم

اس طلمن میں علامہ اقبال کا موقف بھی یہ تھا کہ ''موجودہ دور میں اسلام کے علم الکلام کی بنیاد بھی جدید تج باتی علوم کی دریافتوں پر استوار ہونی جو ہے۔ اس لئے کھان کے نتائے قرآنی افٹ کے حقیقت سے ہم آئٹ میں۔ چنانچہ دین کا سائنفک علم موجودہ دور کے مسلمانوں کے اعتقاد کو پختہ اور رائخ بنادے گا۔'' انہوں نے مزید فرمایا۔

'' کلا یکی فزئ نے خودایے اس مفروضوں پر تقید کرنا سکھانیا ہے اس کے بیتیج میں مادیت کی وہ تم جس پر شروع میں اس کی بنیاد کو استو ارکرنا ضرور کی سمجھاج تا تھ، تیزی سے فائب ہوتی جار ہی ہے اور وہ دن دور نہیں جب ندہب اور سائنس اپنی اس باہمی مطابقت کو دریا فت کرلیں گے جس کا اب تک تصور بھی نہیں کیاجا سکتا۔"(دیباچہ ری کنسٹرکش لیکچوز)

اس کتاب میں ڈاکٹرنور ہاتی کی تحقیق حضرت علامائی پیش گوئی کو حیرت انگیز طور پر صحیح ٹابت کرتی نظر آتی ہے۔

وُاکٹر علی نشر بعنی نے اپ مشہور مقالہ "مستقبل کی آریخ پر ایک نظر" میں کیا خوب کہاہے کہ "جو مذہب سائنس معیارے بت ہے، تعلیم یا فقہ شہازوں کے لئے وہ ایک مردہ شکارہ اور وہ نہ ہب جو سائنس کے بلندیاں نمیں یا عکیں وہ آج کی دنیا کے بڑے برے مفکروں کا ہے۔" وُ اکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جیسا اور فکر انگیز انفاق ہے کہ میکس پلینک کیں 'آئن اسٹائن کی تحریروں میں جانجا قرآن افغاظ یا قرآن فہمی سے حاصل شدہ تعیریں ملتی ہیں۔ کرانوں کے ذریعے انہوں نے میں جانجا قرآن الفاظ یا قرآن فہمی سے حاصل شدہ تعیریں ملتی ہیں۔ کرانوں کے ذریعے انہوں نے میں جانجا قرآن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا دور دیکھا ہے۔ بجروہ بازگشت ریاضیت کی منزل بہنچے۔"

''دنیا میں ننے دور کی آمد آمد ہے اس میں ایسے ند ہب کی حکمرانی ہوگی جو سائنس سے بهترو برتر ہو گااور سائنس جس کی برتر ی کونشلیم کرے گی دہ ند ہب اسلام اور قرآن ہوگا۔''

مجھے اپنی علمی کم مائیگی کا شدت ہے احساس ہے۔ اگر ترجے میں کوئی خامی رہ گنی ہو تواس کے لئے میں اللہ ہے معافی اور قار کین ہے معذرت کا خواہاں ہوں۔

سيد محمه فيروزشاه كيلاني

#### تعارف

اگر دنیا کے تمام انسان مل کر بھی قرآن کی عظمت پوری طرح بیان کرنا چاہیں تو بھی ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کا دیا ہوا شاہکار' جولوح پر درج ہے جب ہمارے بیارے پیغیر حضرت محمر صلی اللہ علیہ و سلم نے و سلم سے پوچھا گیا دہماللہ کے رسول! ہم پیغیر کا مجمورہ تھا آپ کا کیا مجمورہ ہے۔ " تو آن خضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایہ "اللہ کالفظ ایعنی قرآن کریم۔" قرآن کریم کوئی عامیانہ بات یا معمول احکامات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ بیہ ہنری اور سب سے بڑے زندہ بچ کا منبع ہے۔ اس وجہ سے قرآن کے زندہ بچ ہونے کا راز ہرعامیانہ ذہن کے
لئے مخفی ہے اس کا مکمل ادراک کوئی آسان کام نہیں ہے۔

قرآن کے علاوہ باقی تمام تحریوں کا بتدریج ہے اثر ہوناان کی قسمت ہے۔ ہر چیز کی ایک انتها ہے گریہ بار بار ثابت ہو تا ہے کہ ہرایک گزرنے والا دن قرآن کی حقیقت کا بار بار زندہ اور قائم ودائم ہونے کا ثبوت میں کرتا ہے۔ اگرچہ اس کی آیات بھیشہ زندہ اور موجود بیں لیکن ہماری سمجھ کو اس راز کا اور اک مخصوص وقت کی حد نظری میں محسوس ہوتا ہے۔ ہرنسل اپنے آورش کو نے طور پر باتی ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے متعلق بھی صحیح ٹابت ہوتی رہے گی۔

ایک آیت کے معانی کو گلاب کے پھول ہے تشیبہ دی جاسمتی ہے یہ تمہ در تمہ پتیوں ہے ڈھکے رہتے ہیں۔ ہرتی کے الگ ہونے سال معنی نظر آتا ہے۔ اس لئے آیت کی مختلف تو جیمیں اور معانی ہوتے ہیں۔ یہ یقینا غلط بات ہوگی اگر کسی آیت کا صرف ایک مفہوم نکال کر کما جائے کہ یہ آخری معنی ہیں۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ قر آنی آیات کے معنی کھلے ذہن سے نکالے جا کیں مثلاً اس طرح کمنا چاہئے کہ یہ اور یہ بھی اس آیت کے معنی ہو سکتے ہیں۔

آیات کی تشریح سے قبل میں قار کین کی توجہ آیات کے معنی اور آیات کی تشریح کے درمیان لطیف فرق ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ معنی کے مطلب کسی ایک زبان سے دو سری زبان میں ترجمہ کرنے کے ہیں۔ جب کہ تشریح کامطلب اسی زبان میں وضاحت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں چند اصول سے ہیں :۔

ا- ترجمہ دونوں زبانوں کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ہونا چاہئے۔ تشریح کو متن میں شامل نہیں کرنا جاہئے۔

2- جس لفظ کے اصل اور غین مطابق معنی نہ ملتے ہوں اس کے لئے ٹانوی بمترین معنی تلاش نہ کئے جا کمیں

بلکہ اصل لفظ کو اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے تشریحی حصہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہئے۔ 3۔ اگر ایک لفظ کے ایک سے زیدہ معنی ہوں تو دو سرے معانی کو بھی تشریح میں بیان کرنا چاہئے۔اس اسرکے لئے انتہائی احتیاط کرنا چاہئے کہ مترجم کی اپنی پہند کی تشریح کو ہی نہ تھوپا جائے اس سلسلے میں نیت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔اللہ کالفظ ذرا ہی ہے احتیاطی بھی برداشت نہیں کرسکتا۔

سب سے اچھی شرح وہ ہے جو دو سری قرآنی آیات کو نبی کریم کی احادیث اور صحابہ کرام کے الفاظ کو مد نظر رکھ کرکی ٹنی ہو۔ اس سلسلے میں عملی زبان کی اپنی بناوٹ اس کی گر امر کے اصول اس کی فصاحت اور باغت کو بھی اہمیت دینا چاہئے۔ اوپر دیئے گے ذرائع پھر بھی کمی آیت کی شرح میں ناکانی ہو گئے ہیں اس موقع پر سائنسی ترقی اور نکنسکی ایجادات بے حد مفید رہنمائی میں کر عمق ہیں۔ قرآن کریم کی بہت می الی آیات جو فز کس PHYSICS اور کا کتات ہے متعلق ہیں کبھی ایک جگد اکھی نمیں کی ٹئی ہیں اور نہ ہی ان کی آئی گئی ہیں۔ اس مشکل کام کو جزوی طور پر پورا کرنے کے لئے میں نے 50 کی سالوں سے تیاری کر آرہا ہوں۔ یہ آیات کے ساب سے ترشیب دی جارہی ہیں۔

موجودہ دوریں فزئم اور اسٹروفزئم ASTROPHYSICS پر شائع شدہ مواد کو ید نظر رکھتے ہوئے میں نے سائنس کے تتلیم شدہ حقائق کو قرآن کے سائنسی مجزات کے ساتھ ساتھ قار کین کے لئے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فزئس اور اسٹروفزئس (کا کتاتی فزئس) کے موجودہ دور کے پیچیدہ مسائل اور نظریات کے پیش نظر بھض جنسوں پر میرے لئے مزید سادہ شریح ناممکن می ہوگئی ہے۔ اس کے لئے میں قار کین سے معذرت خواہ ہوں جو کہ حالت مجبوری ہے۔

میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے علم میں اپنے بھائیوں کو شریک کروں۔ تشریحات میں غلطیوں کی میں اپنے قار کمین سے معانی کا خواست گار ہوں۔ ہماری آسانی کتاب ہر قتم کی غلطی یا کمزوری ہے کمیں زیدوہ بالا تر ہے۔ اگر کمیں سویا غلطی ہے تو وہ صرف میری ہے۔ میں سے کام شروع کرتے ہوئے اللہ 'تمام کا کتاتوں کے مالک کی رحمت اور معانی میں بناہ جا ہتا ہوں۔ میری دعاہے کہ اللہ اپنے اکرام کے مطابق ہمیں اپنے انجال کی توفیق عطافرہا ہے۔

# موضوع نمبر ا قران کالطیف انداز

آسانی فضا ATMOSPHERE کے راز ثُمَّ اسْتَوْکی إِلَی السَّمَاءِ وَ هِی دُخَانُ نَفَالَ لَهَا وَ لِلْاَمْ ضِ افْتِیَا طَوْعًا اَوْ کُرْهًا ۚ قَالَتًا اَتَیْنَا

طابعين (1)

''کیمروہ ''سکان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دعواں تھا۔ اس نے ''سان اور زمین ہے کہا 'آؤ (ایک مقام پر ) تو چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم ''گئے فرمانبردا روں کی طرح۔''اا(حم السجدة 41)

"THEN, TURNING TO THE NEBULOUS HEAVEN. HE SAID TO IT AND THE GLOBE (EARTH) COME. WHETHER WILLINGLY OR UNWILLINGLY. THEY BOTH SAID" WE CAME WILLINGLY....(CHAPTER 41 (II)

اس سے پہلے کہ میں قرآن کی ان آیات کی شرح کروں میں مختصرا" سورۃ تم السجدۃ یا فصلت کی طرف توجہ ولا تا ہوں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے ہیہ سورۃ قرآن میں وہ سری سورۃ ہے جو" ج"اور"م" سے شروع ہوتی ہے۔ یہ انتہائی اہم سورۃ ہے جسے ہمارے نبی کریم اکثر پڑھا کرتے تھے۔

اسلام کے عظیم مفکروں اور دانشمندوں نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ قرآن میں جو سات مرتبہ ''ج-م'' آتے میں ان میں کا نکات(UNIVERSE) کے متعلق بہت ہے را زمیں۔ یہ بتایا ً بیا ہے کہ سات ''ح-م'' سورة قم السجدة کی تشریح کے سلسلے میں تو خاص را زر کھتے ہیں۔

آیت نمبر ۱۵ ونیا کی پیدائش کے متعلق تشریح کرتی ہے اور کا نتات کی اور اصلیت پر اطیف پیرائے میں روشنی ڈالتی ہے۔ بے شک اس آیت کے بھی کئی معنی اور تشریحات ہو سکتے ہیں۔ میں اس آیت کے معنی زمینی طبیعیات (GEOPHYSICS) کے نقطہ نظرے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

ا۔ ہمیں اس آیت کو ہار ہار پڑھ کراس کے اہم نکات کو اکٹھا کرتا چاہئے۔ اس معاملہ میں بالکل عام معانی نے آگے اور انتہائی احتیاط ہے ویکھنا چاہئے۔ میں قاری کی توجہ مندرجہ ذیل آکات کی طرف میذول کرانا چاہتا

#### (الف) دېم ده د هوال دار آسال کې طرف متوجه بوا- "

یہ طرز بیان ایک خاص راز کو ظاہر کر تا ہے۔ کیو قعہ جب اٹند پچھ چوہتا ہے تو وہ محض یہ فرما تا ہے کہ '' جوجا'' اور وہ جو با آ ہے۔ یہ آیت پچر کیوں بطور خاص بیان کرتی ہے کہ وہ آسان کی حرف متوجہ جوا۔'' یہ حقیقت جوری تاجہ اس حرف میزوں کرا رہی ہے کہ پیمال ایک انہم سائنسی تحتہ بیون بیاجہ رہا ہے۔

(ب ۱۹۶۰ منتی ایند تشمره برباب این اور آن من آنهای عمل اور نام منتگی پیدا ترین به دوان کو تشمره بیتا ہے کہ وو آئیں اور آنہاں عن باجمی اتفاق عمل ترین چوہ جو جی یہ دیا جو جیں۔ ایند نور تین تشم مدول کی طاقت نہیں ہے۔ زمین اور آن مان نے طوعا" و رہا" آنے فاصطب یہ ہے کہ اس اتفاق عمل میں عام طور پر لوئی مشامل جائم ہے۔ مزید برا س یہ بھی طاہ ہو تا ہے کہ آنان نے زمین سے آم آئیگ ہوتا ہے وہ زمین سے زدو یک ترمن بھی ہے۔

تیناب زیمن اور اس نے نزویک ترین تا مان کے تعلق کے متعلق تفیق کریں جو معدوروں کے ملم ریوضی مطوع یا تا دیم فار کی تعلق کے متعلق تفیق کروں کا خوص ملم ریوضی مطوع یا تا دیم کا ظریمیں ہو۔ ایمنی تجھ مرحہ تبل تک مید مفروضہ تھا کہ زندگ کی نموس مجھی کروں ایک خوص و رجہ ترارت پر ہو مشتق ہے گر موجودہ چند سالوں میں فضا کی تشخیرے ظاہم کروں ہے کہ مشکل امر ہے۔ و سرے الفظوں میں کی کرہ اور اس کے نزدیک ترین تا مان کے درمیان انتہا کی تفافت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضا میں نزویک ترین تا مان کے درمیان انتہا کی تفافت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضا میں نزویک فی فضا کسی منصوب پر مشتمال جو تی ہے تا میں میں جائے میں جائے ہو جائے گئی اصل کی خافت ہوں کہ ساتھ باندہ رہنے کے نامانی ہوتی ہے۔ اس لیکن یہ فات ایک کا میں ہوجاتی ہیں اور کرہ فیج یہ خال رہ جائے گئی تا مانی ہوتی ہے۔ اس لیکن سے ایک گئی کا میں ہوجاتی ہیں اور کرہ فیج یہ خال رہ جائے گئی کا میں ہوجاتی ہیں اور کرہ فیج یہ خال رہ جائے گئی کا میں ہوجاتی ہیں اور کرہ فیج یہ خال رہ جائے گئی کا میں ہوجاتی ہیں اور کرہ فیج یہ خال رہ جائے گئی کا میں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں اور کرہ فیج یہ خال رہ جائے گئی کا میں ہوجاتی ہیں ہور خاس دو حرے فقرہ ہو

" آؤتم دونوں مخواہ تم چاہویا نہ چاہو۔"

اینی ارات اور دئیر کنیف همیسی فضامین تعلیل : و نے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ نباہہ : دری زمین استین النمین لرقتار یا اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اوسرے لفظول میں زمین اور تعمان افضا) میں یہ حسر الری ان کی مرضی کے خارف ہے بلکہ ہے حالت مجموری یعنی طوعا "و کرما" ہے۔ اس آیت کرمے کی سائنی مظمت اس حقیقت سے خطام راوتی ہے کہ یہ فائناتی راز آن سے چودہ صدیاں قبل انہا بیت کو تالیا یا تھی جہاں مقیقت کو کوئی ضمیں جانتا تھا۔

اس مقدس آیت کے اندرونی گہرے معانی تک پنچنے کے لئے آیے ہم اپ ارضیاتی طبیعیات (جیوفز مس)کے علم کو تھوڑا اور پھیلا نیں۔ایک کرہ پر فضائے پھیلاؤک لئے مس چیزی ضرورت ہے؟ مثلاً زمین پر؟

کروہ جوایا فضا کی بناوٹ کے لئے ضروری ہے کہ اس حرکت (MOTION)جو ذرات یا سالمول کو تطلیل کرتی ہے 'کو زمین کی کشش اُقل ہے متوازن رکھا جائے تاکہ تحلیل ہوئے کہ اُل کو رو کا جائے۔ یہ تقریباً تاممنین بات اُخر آتی ہے۔ بادی الفظر میں اس فاواقع ہوتا تمام کا نتات کے کروں میں ایک ارب کے مقابل ایک ہے زیادہ نمیں ہوسکتا۔ ای حقیقت کو اس صورت میں بیان کیا بیاہ کہ

"اور بعروه آسان کی طرف متوجه ہوا۔"

یہ بیان اس راز کی طرف وجہ ولا تا ہے کہ تمس طرح اللہ ایک ناممکن چیز کو ممکن بنا تا ہے۔ ارضی طبیعیات (جیوفزئس) کے نقطہ نظرے میہ انتہائی قوازنوں والی شکل بے حداہم خصوصیات کی متقاضی ہے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل خصوصیات کاموجود ہونا ضروری ہے۔

ا- نظائی ورج رارت ATMOSPHERIC TEMPERATURE

2- نين کي متوازن کشش ثقل۔

د- فضای اشعاعی توانائی (RADIANT ENERGIES) کی الیی سکت موجود نه ہونا جو اس نازک توازن
 کوبگاڑ سکے۔ یہ توانائی مادے کی غیر موجود گی میں بھی قائم رہتی ہے۔

## ۱- فضائی حارت ATMOSPHERIC HEAT

سالموں یعنی انتهائی باریک ذروں کے گم ہوج نے کا انحصار تیش یعنی HEAT پر ہو تاہے اور اروگر د کی تیش کو مندرجہ ذیل خصوصیات کی پیروی کرتا پڑتی ہے۔

(الف) زمین کا سورج کی نسبت فاصلہ: اگر زمین سورج کے نزدیک تر ہوتی تو فضا میں حدت کی زیاد تی ہے۔ اور زیاد تی اور خائب ہو جاتے۔ اس کے برعکس اگر زمین سورج سے اور زیادہ دور کی پر ہوتی تو چھوٹے ذرات یا سالموں کی حرکت بہت ست ہوجاتی اور یہ جم جاتے اور جد ہی نمین میں مل کرا پناوجود ختم کردیتے۔

(ب) زمین جو حدت سورج سے لیتی ہے۔ اس کو زمین کی فضامیں برابر طور پر تقسیم ہوتا چاہئے۔ اس مقصد کے لئے زمین کو اپنے محور پر ایک خاص رفتارے گھومنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے گھومنے کی بیر رفتار بہت زیادہ کم ہوتوجس طرف اندھیرا ہوگا وہاں اچانک نخ ہوجانے کی وجہ سے فضا (ATMOSPHERE) ز: کے اس تاریک حصہ میں ضم ہوکر ختم ہوجائے گ۔ اگر زمین کا محور پر گھومنا زیادہ تیز ہوتو زمین کے بہت۔ حصوں کومناسب گرمی نہ مل سکے گی۔

اس کے یہ ضروری ہے کہ زمین اپنی موجودہ رفتار ہے ہی گردش کرتی رہے۔ اگرچہ یہ متناسب گردش محدت کے سوال کا خاطر خواہ جواب نہیں ہے۔ ارضی خط استواجو کہ سوری ہے زیادہ حرارت وصول کرتا ہے۔ کرم ہوتا شروع ہوجاتا ہے۔ جبکہ زمین کے قطبین (POLES) مزید تحدیدا ہوتا شروع ہوجاتا ہے۔ جبکہ زمین کے قطبین (POLES) مزید تحدید اور تا شروع ہوجاتا ہے۔ جبکہ وہ یہ اور انجذا ہوتا شروع کے دیا تا اور انجذا ہوتا مثل (ABSORPTION) کی وجہ ہے کرہ بادیعتی فضا خود بھی جذب ہوجاتی ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ زمین کے محور AXIS بھٹ جھے رہیں اور زمین کے حوارت شدہ مال توں کو متواتر متناسب طریقے ہے باہمی تبدیلی کے عمل میں اول بدل (INTERCHANGE) کرتے دہیں۔ یہ وجب کہ ارضی محوری کے ڈگری پر جھکا ہوا ہے۔

آیت کریمہ کے آخریں یہ اعلان کہ "ہم آگئے فرمانبرداروں کی طرح"اوپر دیے گے معانی کی ترجمانی کر آ ہے۔ اللہ کا حکم کہ "آؤ خواہ تم چاہویا نہ چاہو" زیان کے خود بخود جھکاؤ اور اس کے متناسب گھومنے ROTATION کے عمل کی طرف اخبارہ کر آ ہے۔ یعنی زمین ایک خاص حالت میں اپنی مادی حیثیت کے لئے اللہ ہی کے حکم کی پابٹر ہے۔

(ق) زین جو حرارت حاصل کرتی ہے۔ اے ایک خاص عرصہ تک برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ دو سرے افظوں میں زمین کو ایک قتم کے کمبل کی ضرورت ہے۔ یہ کمبل جوا میں کاربن ڈائی آئسائیڈ گیس افظوں میں زمین کو ایک قتم کے کمبل کی ضرورت ہے۔ یہ کمبل جوا میں کاربن ڈائی آئسائیڈ گیس (GASEOUS CARBON DIOXIDE) نے سیا کررکھا ہے۔ گرفضا کے پیدا ہونے ہے پہلے ارضی حرارت کے ممل کے حرارت کے ممل کے کاربن ڈائی آسائیڈ کر مشمل تھی۔ آیت مقدسہ ہے یہ معلوم کرلیا ہے کہ زمین کی ابتدائی فضا نبیوی طور پر کاربن ڈائی آئسائیڈ پر مشمل تھی۔ آیت مقدسہ اس رازکواس طرح آخان (دھواں) تھا۔ " یہ اس رازکواس طرح آخان (دھواں) تھا۔ " یہ ایک تعلیم شدہ سائنسی حقیقت ہے کہ ابتداء میں زمین کی فضا زیادہ تر دھو کمی (کاربن ڈائی آئسائیڈ) پر مشمل تھی۔ زمین کا حرارت کو قائم رکھنا ای ابتدائی گیس (دھو کمی) پر منحصرہ اور اس کی وجہ سے ہی زمین کی موجودہ فضا قائم میں۔

# THE PROPERLY PROPORTIONED 2-2 (مین کی متناسب کشش گفل -2

جدید فزیم نیمنی کشش تقل کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ یہ ایٹم ATOM کی ان مستعد کشش کی قوتوں کا مجموعہ ہے جو زمین کے وجود میں موجود ہے۔ اس کا مطاب سے ہے کہ اگر فضا کے تھیل ہوجائے و بذرایعہ کشش تقل اور دو سری طرف فضا کے مکمل طور پر جذب ہوجائے کے عمل کوروکنا ہو تو زمین کو ایک مخصوص جم اور کثافت (VOLUME AND DENSITY) کا حامل ہونا چاہے۔ یہ با آسانی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر زمین ایک مخصوص جم اور کثافت رکھے تو بغیر کسی مشکل کے فضا یا کرہ باد صیا ہو سکتا ہے۔ مراس یورے عمل میں نا قابل بھین نزاکتیں اور موشکا فیاں نظر تی میں ان کو درنی ذیل میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

(الف) نطین میں مختلف ادے ایک خاص خاسب سے ہوتے ہیں یہ ضروری ہے کہ زمین میں مناسب مقدار میں دھاؤں کو ذخیرہ شدہ ہوتا چاہئے ماکھ مقدار میں دھاؤں کو ذخیرہ شدہ ہوتا چاہئے ماکھ نظیردھاتی اشیاء کا ذخیرہ بھی ہے حد ضروری ہے۔ اس کا مطلب بواکہ زمین کا جم کوئی سادہ حساب نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتائی پیچیدہ حساب کتابہ جس میں بیک وقت کی انام چیزوں کا حساب رکھن پڑتا ہے۔

(ب، زمین کی کشش کا توازن اس طرح بنا ہونا چہ ہے کہ ذبکہ یا کیکونز (فضائی سائے) لئی سُرہ باہ ہے اور ہے۔ ہورات جسمانی طور پر متوازن صورت میں ہوں تو مین اس وقت وہ زمین کی سطح پر کیمیاوی طور پر سائٹ بھی ہوں۔ لیمی زمین کا خول CRUST مثی میمیا از سمندرا کیک ایسے و ہود میں ہول ہو کرہ بادگی کیسول ہے مناسب رد تمل کا باعث بنیں دو سرے گفظوں میں وہ کرہ باد کو ایت اندر جذب نہ کرمیں۔ مثال کے طور پر اگر زمین کا خول کارمین کا بنا ہوا ہو گاتو ایک طرف قودہ آئے جی کو کیمیائی رہ عمل ہے جنم کردیتا 'و سری طرف وہ تا کھو جن کو جذب کو جذب کر لیتا۔ لیکن زمین کا خول ملیکان کے مرکبات نے اس طرب بنا ہوا ہے کہ وہ انہیں کرہ باد کے اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا اندرونی خول میں سائٹ و جدد رکھتا ہے۔

(بن) مزید دو انام نیسته زمین کی کشش آخل کی نسبت سے دوے کی ساخت اور بناوٹ سے متعلق ہیں۔
اولا " زمین کی دوئی کثافت کے اندر متناظیسی دادے از قتم لوب "کی متناسب تقیم کی موجود کی کا جونا ضرور کی
ہوئے مقاطیسی دادو اور نم پنسی بوئی جستی ہوئے مقاطیسی دادو اور نم پنسی بوئی جستی و انہیں سے
خول کے ساتھ شاسب قائم رئینا بھی اشد ضرور کی ہے۔ اس طری ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی کشش تھل ب صد
صحیح اندازوں اور بے پناہ حسابات کی متقاضی ہے۔ یہ حساب کتاب "CALCULATIONS" اس قدر
وسیح اور نازک میں کہ صرف اندازے لگانے کے لئے بھی ایک انتیائی دیو بیکل میپوٹر در کار ہوگا۔

3- كره باد كاستحكام اور فضائي بسيط مين اشعاعي ATMOSPHERE

قطع نظراس کے کہ فضائے بسیط س ندر ہم آبنگ نظر آتی ہے انتفائے بسیط میں مختف قتم کے محمود ل اور ذروب کی اس قدر شدید بارش ہوتی رہتی ہے کہ بیہ تو فضا کا توازن ہی بگاڑ کر رکھ و سے اور یہ انتہائی باریک زروں (مالیکیونر) وشدید فتم کی تیز کھومتی ہوئی رفتار VELOCITY بھی عطامرتی ہے۔

(اف الك متناطيسي مره MAGNETOSPHERE زيمن كو جرف سے تھير جوئ ہے۔ اس كاقط ايك موز مينوں ك قطر كرابر ہے۔ يہ زمين كى طرف كره باد سے آن وال تمام قشم ك ذرون اور قوائي كيوں ENERGIES كے لئے ايك فرصال كا كام ويتا ہے اس كى تفسيل ايك اور سيت مريمہ كى تشريح كے سلسلے ميں بھى پيش ہوگی۔

(ب) خیل یا جا آ ہے کہ سیاہ شگاف BLACK HOLES زمین سے ایک خاص فاصلہ پر موہوو میں۔ سیاہ شگاف جو انتہائی کشش تحق کے حامل ہوتے ہیں 'ان تمام زائد توانائیوں' بوستاروں کے جمرملوں اور ثریا سے 'کلتی ہیں' کو اپنا اندر جذب کر لیتے ہیں۔ جس کی واحد وجہ ان سیاہ شکافوں کی انتہائی زیا ، ہ قوت ثقل ہوتی ہے۔

(نَ) من دبراں کرہ باداتِ وجود کہ اندراد نجے عد قول سے نیجے علاقوں کی طرف اپنی ساخت کے لخاظ سے اپنے اپنی ماخت کے لخاظ سے اپنی آرک کے ان سلے میں کرہ کی تھہ (OZONE LAYER) ایک تیمانی کا کام دیتی ہے جس میں سے ذرات ٹیمن ٹیمن کر آتے ہیں۔ اس طرح نا کنود جن کے قطرے (ISOTOPES) بھی اس کی حفاظت کے موجب منتے ہیں۔

اس حقیقت کوبا آسانی تشمیم کی جاتا ہے کہ کرہ بادیا فضائے متعبق بہت سے حقا اُق ابھی تک پوری طرح انسان کے علم میں نہیں آسکے مگراصل بات سے ہے کہ سائنس اپنے ہردن میں اللہ کے معجزات کا علم حاصل کرتی ہے اور اس طرح ان کی گواہ بنتی رہتی ہے۔

ایسے ہی تھا کُل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب ہم آیت نمبراا میں آسمان کی تشریح کرتے ہیں اور آیت نمبر2ا میں زمین کے آسمان کی تشریح کرتے ہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ آسان کی توجع مام فنم معنوں میں کی جائے اور اس کی تشریح مختلف زاویوں سے کی جے۔ قرآن حکیم سات آسانوں کے وجود کا ذکر کر تا ہے۔ انسانیت اس وقت تک ان کی مخصوص مادی ساخت کا علم نہیں رکھتی۔ اس معاملے میں ہم ان کی پیوئش' : سامت' طول و عرض اور ان کے درمیونی فاصلوں کے متعلق پیچہ علم نہیں رکھتے۔ میں اس حقیقت کی تشریخ آئندہ اس آیت کر نیمہ کے سلط میں کروں گاچس میں سات آسانوں کا ذکر ہے۔

اب آپ این موضوع کی آیت کریمه کودوباره سه باره ای تنام ساین من نقا کُلِّ کن رو شن مین پیهیس - آم اب طف امل نیسته مین که اس آیت کریمه مین سی قدر حیران من اور طفیم اشان ساین می نشاک کا انگهار ایا آیات!

جمال تا کرہ بادے سب نے زیورہ خسائنس ہ تعلق ہے تہ ہم کیسے ہیں کہ کس چیزیو اور ۔ ۔ ماآب جوٹ کے لیے اخراجی رفتار کا کا اندازی کے اندازی کا کا کا کا کا کا کا اندازی کے اندازی کے ماتھ قائم کیا گیاہے جس کا اوپر ذکر زود کا ہے چنائیے کرہ بادے اور ۔ اور کیکیواز اس رفتار و منیل پہنچ کتے۔

پروفیسر ہی لیماک سپنسسر (PROFESSOR DE LYMAK SPITSER) نیمین میں جو فیسر ہی لیماک سپنسسر (PROFESSOR DE LYMAK SPITSER) اپنی صفورت کے مطابق کر میاد کے ایک حصد کو بھور خاص نہ کئورش کو بیند ہم مرید براال کیورٹ کا دو مدید اور تندو تیا ہو جا کہ میں نہ کئورش کے ایک المحالات کو مدید براال کیورٹ کی مدید کا معالی (NOBLE GASES) کر میلیم کا محالات کا معالی کا معالی

# موضوع تمير 2 کا ئنات کے نامعلوم مقامات

LOCI OF UNIVERSE

فَلا أُنْسِمُ بِمَوْتِعِ النِّغُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعَلَّمُونَ

عظام الراتعة ال

ترجمہ : پی نہیں اقتم ہے ستاروں کے مواقع کی اور اگر تم سمجھ لوتو یہ بہت بزی قتم ہے۔

56 2111 75-76

NO. I SWEAR BY THE POSITIONS (LOCATIONS) OF THE STARS AND THAT IS INDEED A MIGHTY OATH, DID YOU BUT KNOW IT. (CHAPTER 56 75-76)

سب سے سیلے میں سورہ واقعہ کی مختصر تعریف یا شرح کرنا جاہوں گا۔ واقعہ کامطلب ہے 'ورانے والا۔ واقعه وقوع كامطب به الإرايا مانحه كريخ كالحانك فكل آنا- اكثر غاميريين واقعه كامطب يوم آخرت مراه بياً بيات - بهرحال موت كالهجه يا كوئي اوروحشت انتيزلجد "واقعد" كي تعريف مين آيا ہے۔

اس تیت میں جس طریقہ ہے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ حیران کن حد تک دلچیب میں۔اس کی ابترا لفظ "فا" ہے: ونا صرف و نحو کے روت اور کی آیت کا احاطہ کرتی ہے "وا" کے پیال معنی میں:

(الف) لفظ كاحس ترتب اور بم آمكي \_

(ب) طاقت یا کمک پنجانا۔

(ج) لاوجوديت كاحقيقي ذره-

اس طرح حتمی خاظ ہے ان ا غاظ کے معنی کہ ''مزید الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔''سمجھ میں آتے ہیں۔ "مزید انفاظ کی ضرورت نہیں ہے" قتم ہے ستاروں کے ٹھیک جگد پر ہونے کی۔"باں اگرتم بانتے تو ا مک بہت بردی قتم ہے۔"

اس آیت میں ہم جس چیزیر توجہ مرکوز کرانا چاہتے ہیں وہ ہے "ستاروں کے ٹھیک جگہ ہونے کی خصوصات ساوی طبیعیات (مسٹروفز کس)میں ایس چند مثالیں مندرجہ ذمل ہیں۔ (الف) وه جگهیس جمال ده طلوع اور غروب بوتے میں-

(ب) ان کے مشرقین اور مغربین ۔ ان کی حدود اور موجود گی جگہیں۔

(ع) وه مقام جمال شماب ال قب METEORS فا مر موت مين-

(د) وومقام جمال ایک ستاره عائب بوجا آ ہے۔

آييځاب دوباره اس آيت تريمه کې باريکيول کاخله صه ديکهيي -

(الف) قتم کی ابتداء نفی کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔اس قتم کی ابتداء سے میں معلوم ہو تا ہے کہ کوئی انتہائی اہم رازافشاء کیا جارہا ہے۔خاص طور پر جب پیرلفظ" فا"کے ساتھ واقع ہو۔

(ب) ستاروں کے مقامات کی قتم کھائی جارہی ہے۔ اس قتم کی قتمیں دو سری آیات میں بھی ہیں۔ البتہ ستاروں کے مقامات یا جگدور کی قتم اس آیت مبارکہ میں ہی ہے۔

یہ کما جاسکتا ہے کہ اللہ نے اپنی عظیم دانائی میں بیہ قسم جو کھائی ہے وہ ضروری شیں کہ کسی فیر معمول چیز کے متعلق ہو لیکن دو سری تیت اس خیال کی نفی کرتی ہے۔

(نَ) 'ااَّر تم جانتے کہ یہ کتن عظیم قشم ہے۔'' یہ بیان جمیں بتا آب کہ ہم ستاروں کی بتسول کے نسم یہ کوہا آسانی نمیں سمجھ کتے اس کے عظیم اور مخفی معنی ہیں۔

یہ ان آیات میں سے ہے جو بھترین طریق سے ظاہر کرتی ہیں کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ کس طری قرآن کی نئی تو جمیات اور تفاسیر کی ہوشتی ہیں۔

آیٹ اب ہم ان نتا کق کو بغیا کرے و بغیارے کا بھیں کے کس حرن آ بانی حوییات ( آسٹووف ان سام کے علم نے پیچنے پندروسا ول میں متارول کی ہوں اور مقامات ہے بارے میں لیا کیا دریا فشتیں کی چیں؟

کا 'نات میں ایس جگیمیں میں جہنیں روی سائیسداں "ستاروں کے مقام" کہتے ہیں۔ اور مغربی سائیسداں انہیں سفید شکاف یا (WHITE HOLES) یا سیاہ شکاف ایک تنظیم سفید شکاف یا ناز (WHITE HOLES) کے بیس ساروں یا ہوں یا اپنی طبیعیات کے سلم میں ترقی کی وجہ سے بچھ بندرہ سالوں میں سائنس نے جمعیں ستاروں 'سیاروں یا انجم کی کا نکات کی خاصی معلومات نہیں رکھتیں۔ اس سلسلے میں دوقتم کے مواقع یا جگسیس کا نکات میں پر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں دوقتم کے مواقع یا جگسیس کا نکات میں پر کئی ہیں۔ اس سلسلے میں دوقتم کے مواقع یا جگسیس کا نکات میں رکھتیں۔

ا- سفير شكاف يا غار WHITE HOLES و زر QUASARS

BLACK HOLES و علاما

#### سفیرشگاف WHITE HOLES

یہ اٹھم کی جگہ یا موقع ایک نا قابل یقین مقدار میں توانا کی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ ایہ ہے جیسے بے پناہ انائیاں کا ختات میں ایک متام ہے بھوڑی جاتی ہیں۔ یہ کواڑیوں نوری مالوں کے فاصلوں تک بھی میں۔ یہ کوشریں اتنی قوت کی مالک موتی ہیں کہ یہ کمکھاؤں یا اربول ستاروں کا گچھا بناتی ہیں۔ بھی سا کیشندان ان کوشریں ایک معندان کے معندان کا محتال کے معندان کا معندان کے معندان کا معندان کے معندان کے معندان کے معندان کے معندان کا معندان کے معندان کے معندان کا معندان کے معندان کا معندان کے معندان کی معندان کے معادل کے معندان کے معندان کے معادل کے معندان کے معادل کی معادل کے معادل کی معادل کے مع

#### اله شكاف BLACK HOLES

ان دونوں میں سے زید دائیپ سیاہ شکاف ہیں۔ یہ شکاف اس جکہ کی نفان دہی کرتے ہیں جو اس ستارے کے فتا ہونے لی وجہ سے خان رہ جاتی ہے تھر دہ ایک ستارہ فنا ہو تا ہے یہ مرتا ہے تو کیا ہو تا ہے؟ اس سوال کا نداب جائے بغیران شاہ فوں کو سمجھنا تا نمس ہے۔ یمنی نجوم کا کتات کے ان مواقع کو جس کو اس آیت کریمہ نے بیان کیا ہے۔

یہ علم تو موجود ہے۔ ستار سال تعداد این موں یہ جو امریہ مشمل ہوتے ہیں۔ الیکٹران یہ منفی برقی پارے اینٹم کے نواق یہ مرز کے گرد کھو محے ہیں۔ اس وجہ ہے ایک ستارہ ایک مخصوص جمیم ہوئی ہے۔ جیت ہوئی مرج نے کا مطاب ہے کہ وہ توائی جو اس کے جمیم کو قائم رکھے ہوئ تھی ختم یہ فرخ ہو جگی ہے۔ جیت ہی ایک ستارہ مرتا ہے وہ اپنی ہی گشش شقل ہے اس قدر جینچ کریا وب کر اتنا چھوٹا ہوجا تا ہے کہ صرف النہ موں کے نواق (NICLEI) می رہ جاتے ہیں اور جب نواقا ایک دو سرے کاویر جیتے ہیں تو ستارہ سکڑ کر رہ جاتے ہیں اور جب نواقا ایک دو سرے کے اوپر جیتے ہیں تو ستارہ سکڑ کر مرج وہ تا ہے مرتا ہوا تا ہو گا کہ وہ تا ہو جاتا ہی اصل جمامت سے نی اللہ گانا چھوٹا ہوجاتا ہی کہ است یا گھم کا میں کہ جو ہم وہ وہ اس کی برابر ہے تو یہ ایک جاسمت کی خاص تبدیلی کے بغیرہ اگر کی وہ ستارہ جو انہائی با قاعدہ وقفوں سے دیڈیو تعدد برق مقناطیسی شعائ خارج کرتا ہو ہے کہ سے ہی ستارہ اسپ کی ہو ہم وہ وہ کی سے کہ اوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے کہ سے بی ستارہ اسپ کی وجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے کہ سے نواقا کی دوس کیا جاسک کا وجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کی برقی مقناطیسی الموں کے ارتعاش سے محموس کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح یہ کمل نجی موقع یا قرار وادہ مقام بن جاتا ہے۔

اگر مرتا ہوا ستارہ بڑا ہے تو نقلی اندام اتا شدید ہوتا ہے کہ یہ نگلائی NUCLEI سطح پر نہیں رکتا بلکہ یہ انہدام اس صد تک جاری رہتا ہے جہاں تمام مادہ اور قوانائی اس نقط تک سکڑ جاتے ہیں نے ایک اکائی (SINGULARITY) کہتے ہیں۔اے کا کاتی سیاہ شکاف BLACK HOLE کہتے ہیں۔ یہ شکاف سمی طور بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔ یہ صرف درج ذیل خصوصیات سے پہچے ناجا سکتا ہے۔

ا۔ یہ اس تابکاری RADIATION اور ساروں کو بڑپ کرجاتا ہے جو اس کے زویک ہے گزرتے ہیں۔

2- يه گاريز GAMARAYS اورايكس ريز كابالواسطه اخراج كرتا ي-

3- اس کے قرب میں وقت اچانک تحلیل ہوجا تاہے۔

دو سرے لفظوں میں یہ سیاہ شگاف ایک ستارے کا پرا سرار مقبرہ ہے۔ یہ تمام مادی اشیاءاور وقت کو تھیج کراپیخاندر چھپالیتا ہے۔

اولا" پر نسٹن یو نیورٹی کے پر وفیسرریمورو فینی REMO RUFFINI نے سیاہ شگافوں کی موجودگی کے متعلق نظریہ قائم کیا۔ اس سا ئینسداں نے ان نکتوں کو ستارہ کاموقع (جگہ) STAR LOCATION قرار دیا بعد میں جان و بیلر JOHN A.WHEELER نے ان مواقع کوسیاہ شگاف کا نام دیا۔

مادہ کے نقطۂ نظرے یہ عکتے ثقدی جھکے یا اندام کے علاقے ہیں۔ ہر شنے ان کی زد کی میں فناہو کر مائب ہوجاتی ہے۔ آئن اسٹائن کے پیروکاروں میں سے اوپن بائمر OPPENHEIMER سائڈر SNYDER نے ان کی سائنسی توجیہات کی ہیں اور ان ٹکتوں کو کا نتات میں توازن کے علاقے کہا ہے۔

ا کی ستارے کا توازن ایک طرف تو نیو کا ائی رد عمل کی وجہ سے پھیلاؤ اور دو سری طرف شدید ثقل کی موجودگی سے قائم ہوتا ہے۔ کا سکت میں اربوں کھربوں کی تعداد میں ستاروں کا توازن ایک تا قابل یقین کم میدری نظام پر قائم ہے۔ ایک نظریہ کے مطابق نیو کلائی رد عمل بھی کئی ٹریاؤں لیتی ستاروں کے جھرمٹوں کے بھرمٹوں کے ایک نظریہ کے مطابق نیو کلائی رد عمل بھی کئی ٹریاؤں لیتی ستاروں کے جھرمٹوں کے بھرمٹوں کے ایک بھرمٹوں کے بھرمٹوں کا کام ویتا ہے۔

آیئے اب ہم دوبارہ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر75 کی طرف آئیں۔

"اپس نسیں ۔ قتم ہے ستاروں کے مواقع کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بردی قتم ہے۔"

اس کے ساتھ ہی اپنے پیارے نبی کریم کے اس ارشاد کی طرف بھی توجہ کرنا چاہنے جو آپ نے اس سور**ۃ کے متعلق کیا۔** 

''اپنے بچوں کو سور ۃ واقعہ پڑھاؤ اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا کیں۔''

کیا خدا کا بید معجزہ اب صاف نظر نمیں آب؟ اس سورۃ کو پڑھیں اور ننبجتا اس آیت کو ایک نسل سے دو سری نسل کو پڑھا کیں۔ آخر میں بیا نتائی اہم کا کاتی راز بے نقاب ہو جائے گا۔

اس سورۃ مبارکہ کانام ہی اس آیت کی تخریح میں خدائی طور پر اثر انداز ہے ہم نے اوپر اس آبت کو کا کا آبی طبیعیات کے نقط نظرے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

کا نکات میں مخلوقات کے جوم کھرلول ستاروں کے راز انسانی ذہن کے لئے بعید از قیاس نہیں۔ ٹرر قرآن کریم میں ان کے جم اور ساخت کو بعض او قات تفسیل "اور بعض او قات سر سری طور ہے بیان کیا گیا ہے صرف ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی راز کہ قرآن کی طرف دل کی آئیے کھلی رکھی جائے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ہم ویکھیں تو ایک بیدار دل مومن اس آیت مبارک کے پڑھے جانے پر آنسو بمارہا ہے اگر چہدوہ علی نہیں جانتا ۔ اور نہ ہی اس نے طبیعیات پڑھی ہے۔ وہ اپنی حالت سے خود بھی غافل ہو سکتا ہے۔ گر دل کی آئی کو ایک راز بتادیا گیا ہے جو اس کے خالص اور پاکباز ہونے کی وجہ سے ہے۔

# موضوع نمبر 3 قر آن میں نوبل انعام یافتہ نظریہ کامقام

NOBLE PRIZE WINNING THEORY'S PLACE IN OURAN.

سُعُنَ الَّذِي عَلَنَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْإِتُ الْأَرْفُ وَمِنَ انْفُسِهِ مُو مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَنْ ١٠٠ يَنْ ١٠٠ مِنْ انْفُسِهِ مُو مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ينت ١٠٠

رجمہ: پاک عظیم) ہے وہ زات جم نے بعد اقسام کے بوڑے پیدا کے فواہ وہ زیمن کی نبا آت میں سے بول یو خوران کی اپنی جش میں سے یا ان اشیاء میں ہے جن کو یہ جائے تک نمیں ہیں۔ کیمین (36)

GLORY TO GOD FXALIED BEYOND ALL. WHO CREATED IN PAIRS ALL THINGS THAT EARTH PRODUCES. AS WELL AS THEIR OWN SELVES. AND MANY OTHER THINGS OF WHICH YOU KNOW NOTHING (CHAPTER 36 V.36)

اس تیت کریمہ میں پنماں پیغام کو سیجھنے کے لئے جمیں اس کے متن کوہار ہار پڑھنا چا ہے۔ (الف) اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے رازیمان کرنے کے بعد اعلان کیا کہ مخلوق جو ژوں میں موجود ہے۔ اللہ خود کمی جو ژے یا برابری سے بالا تر ہے بیا پاک آیت جو اس طرح سے شروع کی گئی ہے' اس کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی جو ژوں میں موجودگی کے اندرونی معانی آشکار کے جا کیں۔

جوڑوں کی موجودگی بیک وقت مخالف اور سائھ ہی مشاہت ظاہر کرتی ہے۔ اس کی سب سے عیاں مثال ذکر اور مونث کی موجودگی ہے۔ سائنسی تعریف کے نقطہ نظر سے جوڑوں کی تخلیق مشابهاتی مخالف مثال ذکر اور مود کی موجودگی ہے۔ سائنسی تعریف کے نقطہ نظر سے جو ڈول کی تخلیق مشابهاتی مخالف ہو گئی ایک جو ڈا ہے دو چیزیں ایک دو سرے ساتی جو سلتی ہو سکتی دو سرے کی مخالف ہو سکتی دو سرے کی مخالف ہو سکتی

(ب) اس آیت کریمه کاسب د دلیپ پهلوه ده به جمال په جو ژون کی مثال پیش کرتی به کهته به کهته به کهته به کهته به کهته بوسکه درجم نه گلوق کوجو ژن پیرا کیا- "الله تعالی نه تین مثالین دی بین-ا- جو ژم- دوجین جو زمین نیم نیم کیا کئے-

2- مخلوق کے خود اینے جو ڑے۔

3- بت ے دو سرے فلق کروہ جو ڑے جن کا جمعیں علم نہیں ہے۔

آیے اب اس آیت کے راز کو جانے کے لئے یہ دیکھیں کہ سائنس نے اس سلط میں کیا کیا نی دریافتبر کی میں۔

ما ہر طبیعیات اینڈرین ANDERSON کی مثبت ہیں مثبت الیکٹرون POSITRON کی دریافت اس سلسلے میں ایک نشان راہ اور اہم موڑ ہے۔ ساتھ ہی ہے موریس ڈیراک MAURICE DIRAC تھا جس نے تخلیق کے جو ژوں میں ہونے کا پہلے پہل تصور باندھا تھا۔ یہ تصور طبیعیات (فزکس) میں بنیادی اصول ہے۔ کا نتات میں ہر ذرے کا ایک برق بار CHARGE اور چکر SPIN ہو تا ہے: جب ایک جو ہر بنتا ہے تو اس کا مخالف جزواں OPPOSITE TWIN بھی بن جب ان میں سے ہیا وہ مشہور میں بنتی ہے ان میں سے ہیا وہ مشہور میں بین ہیں۔

The Positron, antiparticle of electron.

The Antiproton, antiparticle of proton.

The Antineutron, antiparticle of neutron.

The Antineutrino, antiparticle of neutrino,

نیو کلائی طبیعیات کے بنیادی اصولوں میں ہے جنانچہ یہ بھی ایک اصول ہے کہ ہرجو ہریا ذرے کا ایک مخالف جڑواں بھی موجود ہو تا ہے۔اس موضوع پر کچھ در بعد تفصیلا "تفتگو ہوگی۔

چنانچہ آیت نمبر 36 کے ذریعے چودہ صدیاں قبل تخلیق کے بنیادی قانون کی تعلیم دی گئی ہے جب ہے کما گیا کہ دوہم نے بہت سے نامعلوم جو ژھے پیدا کتے ہیں۔"

اب آیت کریمہ کی مجموعی تشریح کرتے ہیں آیت کی ابتداء میں سے کمنا کہ پاک (عظیم) ہے اللہ کی ذات اس امر کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے کہ صرف اللہ ہی بغیر کی جوڑے یا مثل کے ہے۔ ہماری مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کا بغیر کسی مثل کے تصور کرتے ہیں۔ ہماری ہر چیز کو اس کی مشابہت یا تمثیل ہے یہ اس کی ایک کے مخالف کے توسط ہے جانے کی معاوت رائخ ہو چی ہے گر ہر چیز جس کا کوئی مخالف یا مثل ہے 'اس کی ایک عدہ۔ اور وہ فنا پذیر ہے جب دو سری طرف اللہ اس سے پاک (عظیم) ہے۔ وہ کسی مثال کے بغیر ہے۔ جب کہ اس نے ہی تمام چیزوں کوجو ڈوں میں پیدا کیا ہے۔

## ۱- وهجوزين پيداكرتي ہے

بعض علاء نے آیت کے اس حصہ کو صرف نبا آت کے سلسلے میں ہی سمجھا ہے گریہ تشریح ناکافی ہے کیو نگہ اللہ تعالیٰ آگر چاہتا تو یہ نہ کہتا کہ ''تمام چزیں جو زمین پیدا کرتی ہے۔'' بلکہ صرف نبا آت ہی ذکر ہو آ۔

اس طرح یہ آیت دو سری چیزوں کے ساتھ ساتھ نبا آت کے جو ڑول کی موجودگی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ بلکہ آیت کا پہلا حصہ اس کے تیسرے حصہ کی تعریف بھی مہیا کر آ ہے۔ آگر کوئی اس فقرے کی تشریح کے۔ بلکہ آیت کا پہلا حصہ اس کے تیسرے حصہ کی تعریف بھی مہیا کر آ ہے۔ آگر کوئی اس فقرے کی تشریح کہ متعلق ہے جو ڑے پیدا کئے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔''اس طرح کرے کہ یہ صرف برق یا ذین متعلق ہے تو وہ غلطی پر ہوگا کیو نکہ اس کاجو ڑا زمین نے پیدا کیا ہے۔ زمین کے پیدا کروہ جو ڑے۔ ذمین کے پیدا کروہ جو ڑے۔ ذمین کے پیدا کروہ جو ڑے۔ ذمین سے جا کے تیں۔

(الف) ایک جیسے SIMILAR جو ڑے جو اپنی مادی اور کیمیائی خصوصیت میں مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً دھا تیں اور غیردھا تیں۔

(ب) حیاتیاتی BIOLOGICALLY طور پر مخالف جوڑے مثلاً بودوں اور جانوروں کے نر اور مادہ۔ (ن) مادی طور پر مخالف جوڑے مثلاً مثبت اور منفی برق پر روں یہ جوا ہر کا گروہ (IONS) اور اس طرح برتی چارج کا الث ہونا (POLARITY) وغیرہ۔

(د) زمین میں زندگی کے تانے بانے پر اثر انداز ہونے والا تجزیہ ANALYSIS اور عناصر کا انتہے ہوتا SYNTHESIS میں پودوں میں جراثیم (BECTERIA) کی مددے روح چھو کتا جو تا کمروج کو بھی ترتیب دیتا ہے۔ جراثیم کی وہ خاصیت جس سے تامیاتی (ORGANIC) چیزوں کو تو ڑتا اور تباہ کرتا ہے جس سے معزان اور زاکل ہونے کا عمل پیدا ہوتا ہے اور ای طرح کی دو سری مثالیں جیسے مقناطیسی مخالف جو ڑے۔ جیسے مقناطیسی قطبین یعنی شالی اور جنوبی قطبین وغیرہ۔

#### 

''ہم نے ان کے اپنے جوڑے پیدا کئے۔''لینی مخالف جزواں جوڑے۔ آیت کے اس حصہ کے مختلف معانی کئے جاسکتے ہیں۔ جیسے : (الف) مرواور عورت کے مخالف جوڑے (ب) امدادی شخصی خصوصیات'مثلاً ظالم/ہمدرد' بمادر/ بردل' سخی/ ننجوس دغیرہ۔ (ج) خصوصیات جو متشابه تر کھتی ہیں لیکن مخالف اخلاقی فیصلہ VALUE JUDGEMENT کی حامل ہوتی ہیں۔ جیسے وحشی بنا/ بهادری منافقت / لحاظ ، حلم یا نری/ سادہ لوحی و نغیرہ ۔ ان میں سے چند الفاظ کا ترجمہ اور تشریح بے حد مشکل ہے۔ بہر طور کسی حد تک معانی اخذ کئے جا سکتے ہیں۔

## جوڑے جوہم نہیں جانے

قانون مما نگت PARITY OF PARITY مادہ اور توانائی کے نظریات کا احاطہ کرتا ہے۔اس طرح سے کہ قدریہ یا کوانٹا QUANTA اور وہ نظام جو اس سے بنتے ہیں اپنے آپ کو مخالف جو ژوں میں خلا ہر کرتے ہیں۔ نظریہ کوا کٹم کے مطابق توانائی واضح اکائیوں میں ہوتی ہے جو کھمل عدوں میں ہو سکتی ہیں۔

(الف) توانائی کے اخراج اور تحلیل یا جذب ہونے کے عمل کو علم طبیعیات اور کا کتاتی طبیعیات نے جدید دور میں تسلیم کرلیا ہے پھر بھی ہمیں اس عمل کے را زوں کو ابھی مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اب ہم ان سیاہ شگافوں کو جاننے لگ گئے ہیں 'جمال توانائی خرچ ہو کرفنا ہوجاتی ہے اور آروں کے ان جھرمٹوں کو بھی سمجھنا شروع کردیا گیا ہے 'جو نا قابل لقین حد تک توانائی کو مرکوز کرتے ہیں۔ یہ دو خطے ایسے ہیں جو خود جڑواں صورت میں ہیں۔ گرا یک دو سرے کے سلسلے ہیں مکمل طور پر مخالف اثر اندازی کی خصوصیت رکھتے ہیں۔

ب (ب) کشش اور دور ہٹانے والی قوتیں۔ خاص طور پر کشش ثقل کی قوتیں 'مرکز گزیدہ قوتوں کی وجہ ہے متوازن ہوجاتی ہیں۔ اگر ان دو قوتوں میں یہ مخالفت موجود نہ ہوتی تویا تو تمام سمارے اپنے اپنے سورجوں میں گرجاتے یا اور ہیرونی کرے میں گم ہوجائے۔

کائات میں کشش ثقل اور گرد ٹی حرکت نے نا قابل یقین توازن قائم رکھا ہے یہ ابخوبہ مزید حران کن بین جا با ہے جب ہم اے اپنی زمین اور کا نات کے تنا ظرمیں دیکھتے ہیں۔ زمین کے ساتھ سٹمی نظام بینا نے کے علاوہ ہمارے ہما ہے سیارے بھی اس قتم کا گرد ٹی توازن اپنے اپنے سیندلائیٹ (اقمار) کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نظام سورج کے گرد چکر کا ایک اور نظام تر تیب دیتے ہیں۔ اس طرح نوعد و سیندلائیٹ (اقمار) اور پھران کے متعدد اقمار سورج کے گرد مختلف محوروں میں گرد ٹی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کا کا تی اجمام سورج میں گر کن ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ دو سری طرف سورج ان اجمام کوان کے محور میں توازن میا کرتا ہے تاکہ وہ فضائے بسیط SPACE میں گم نہ ہوجا کیں۔ ای پر بی بات ختم نہیں ہوجاتی۔ بلکہ ایک مزید گرد ش کا نظام بھی ہے جس میں ستاروں کی کمکشاں ہوجاتی۔ بلکہ ایک مزید گرد ش کا نظام بھی ہے جس میں ستاروں کی کمکشاں

MILKY WAY GALAXYجس میں ہماری زمین بھی شامل ہے 'ہمارے سورج سمیت ایک اور محور پر گردش کررہی ہے۔ ہر گردش کا سفر پچیس کروڑ سالوں میں پورا ہو تا ہے۔

اس طرح ہم نے قر آنی معجزات کے را زوں ہے جو ژوں کی الیمی مثالیں ڈھونڈ نکال ہیں جو ابھی کل تک مہنٹ**یں جائے تھے۔** 

ہماری کمکشال خود مزید کمکشاؤں کے مرکز کے گرد ایک عظیم سفر پر رواں دواں ہے۔ چنانچہ ہماری زمین کشش اور دور ہٹانے والی جڑواں قوتوں کے در میان توازن قائم رکھنے کی کوشش میں چار مختلف محوروں پر گھومتے ہوئے چار مختلف سفروں پر رواں دواں ہے جس کاشار اربوں سالوں پر محیط ہے۔

## موضوع نمبر 4 قرآن تیل کے متعلق پیش گوئی کر آپ وَالَّذِی اَخْرَجَ الْمَهُ عَی ﷺ فَجَعَلَهُ عُشَّاءً اَحُوٰی ۞

ترجمه به جمل النداف نباتا تا تكاتمي اور تجران كوسيه كو ژااسيناب امين تبديل كرويو-

"(YOUR LORD) WHO BROUGHT FORTH THE PASTURAGE THEN TURNED IT INTO A BLACK "GUSSA" (FLOOD WATER."

ان آیت کوپڑھنے پر ایک شخص جو علم ارضیات GEOLOGY کا علم رکھتا ہے سمجھے جائے گا کہ یہ فقرہ تمل کوئیون کر رہا ہے۔ یقینیا ''اہم بات یہ ہے کہ یہ علم قرآن میں چودہ صدیوں قبل یون کردیا گیا تھا۔

ان آیات کو ہار بار پڑھنا چاہئے اور علم ارضیات کو بو چہ ہے نتنائی کم کیوں نہ ہو ذہن میں لے آئیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جو نتا ہے کہ کرہ ارض ابتدامیں نبا آت 'وزو زیکل ور ختوں او پنچ تھاس کے میدانوں اور جنگلوں پر مشتمل تھی۔ یہ عظیم دیکلات کرہ ارض پر زندگ کی نشانیوں میں سے بتھے۔ بعد میں عظیم ارضیاتی تبریلیوں کی وجہ سے یہ عظیم دیکلات زیر زمین چلا گئے اور ایک مخصوص آیم یائی عمل کی وجہ سے تیل کی صورت اختیار کرگئے۔ اس کی تفصیل ابھی بیان کی جائے گی۔

سورۃ الاطلٰ ہمارے پیرے نبی کریم کی انتمانی پہندیدہ سورۃ ں میں ہے ہے۔ یہ کما ہو ہا ہے کہ ''پ نے ''خری نماز میں ای سورۃ کی تلاوت فرمانی بھی۔ سورۃ الاطل کا کنات کی ابتدا کی ساف انداز میں تشریح کیملی پانچ **آیات میں کرتی ہے جواس طرح ہے ہے۔** 

''تمہارا رب جس نے پیدا یاداور) جس نے تئاسب قائم یااور جس نے راستہ دکھایا۔''( آبیت 2-3) بیہ آیات کا کنات کی تخلیق کے لئے بنیادی قوانین میں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ہمارے موضوع کے متعلق آیات ان آیات کے فورابعد آتی ہیں۔اس طرح زمین پر زندگی کے پیٹ دور کو بیان کیا جربا ہے۔ مظیم نیا آت اور مخطیم ; نگلات اس قدر تھے کہ اگر یہ کرہ اریض پر موجود رہتے و فضامیں آکسیجن اس قدر

ے قابو ہو کر ہڑھ ب تی کہ کسی موقع پر سب یکھ جل اٹھتا۔ بے قابو ہو کر ہڑھ ب تی کہ کسی موقع پر سب یکھ جل اٹھتا۔

آیت نمبرد میں پہنے ہے مقرر کردہ مقدار اور تناسب کا جو ذکر کیا کیا ہے اس کے تحت یہ عظیم دیٹایات

اور دلو بیکل نبا بات زیر زمین اس وقت دفن کردیئے گئے جب ان کا کام مکمل ہو گیا۔ یہ ایک عثالیاتی تیل میں تبدیل ہو گئے۔ جو عظیم ارضیاتی تبدیلیوں کی وجہ ہے ممکن ہوا۔ اس طرح جن مضامین پر کتب کی کتب لکھی جا عتی میں۔ان کے عمل کوان مختم آیات میں بیان کردیا گیا ہے۔

اب میں مختمرا" ان چند تضیلات کا ذکر کروں گا جو زمین کے ارضیاتی زمانوں GEOLOGICAL PERIODS کی نشاندی کرتی ہیں۔اس دوران میں 'میں ان طحد' دہریے لوگول کی برحوالی اور تاریکی کابھی ذکر کرول گاجو پر اُلندگی پھیلاتے ہیں۔

ملم ارضیات کے نقط ہے اس وقت تک پانچ ارب سال گزر بھی ہیں جب زمین کی اصل حالت ایک آگ کے گوے کی طرح بھی۔ یہ وقت چار معتند حصول میں تقلیم کیاج آ ہے۔ ان کی مزید تقلیم بہت ہے مدتوں یہ وقفول میں کی جاتی ہے۔ زمین کی اوپر کی سطح کے جم جانے کا زمانہ ان چار حصول ہے انگ ہے۔ یہ دور ساڑھے چارارب سال تک قائم رہا۔

پہلا دور تقریباً نسف ارب سال پر مشمل ہے عموی طور پریہ دور عظیم الحبشہ جھاڑاوں اور جبگارت کا زمانہ تھا۔ پیڑولیم بھی اس دور میں تظایل پذیر ہوا۔ اس پر عموی انفاق ہے کہ دوسرا دورسترہ (17) کروڑ سا وں پر محیط ہے۔ تیسرا دور ساڑھے جھے کروڑ سالوں پر مشمل ہے چوتھا دور زمین کی موجودہ شکل ہے بیجیس (25) لاکھ سالوں پر مشمل ہے اس سلسلے میں بہت سے طریقے استعمال کے گئے میں جن میں درج ذیل میں بیان کروں گا۔

تیل عام طور پرپی فی یہ سمندر کے کناروں پر پیدا ہونے والے عظیم نبا آب کے گلنے سونے کے عمل سے بنا جو چنانوں کے سسوں میں پیش کررہ گئے اور جو مختلف فتم کے جراثیم BACTERIA کے عمل سے ہوا متیل کو تشکیل اور جمع ہونے سے متعلق بہت سے نظریت میں اگرچہ ان میں سے حتی طور پر گوئی ایک نظریہ جاہت نہیں ہو کا سیہ کما جا آب کہ سمندر کے اندر کی نبا آت بھی اس سلط میں اہم خابت ہو کہیں۔ سے فظریہ بھی اس آب کر کمہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ گراہد کے نظریات زیادہ اہمیت کے حامل میں ۔ ان کے مطابق تیل کی تشکیل سمندر کی نبا آب اور ساحلی جنگلوں کے نظریات زیادہ گئیں۔ ان کی شول میں اگر خوب ارضیاتی شہول میں اکھنا ہو کر دریا وُس کی طرح بنے لگا۔ اس طرح تیل گی ذیر زمین جھیلیں بھی بن گئیں۔ ان کی شول میں جمن اوقات جھونے سمندر کی جانوروں کے ڈھانچے یا جھے بھی سے میں۔

**آیئاب دوباره آیت کریمه کوپڑھیں۔** "اور ان کوسیاہ(کوڑے والے)سلیاب میں تبدیل کردیا۔" بان اعزیز دوستوابیہ صرف ہمارے ہی دور میں حتی طور پر ثابت ہوا کہ تیل جو کہ سیاہ سیال ہے 'زیر زمین سیاہ درید وَس کی صورت میں بہتا ہے۔ آیت کریمہ میں سیلاب تھلے طور پر تیل کے بہاؤ کی طرف اشارہ کر آ
ہے۔ اس بہاؤ کو بیڑولیم کی صنعت میں تیل کی ججرت OIL MIGRATION کما جا آ ہے جس کی طرف قرآن نے چودہ صدیاں قبل اشارہ کرویا تھا۔

آگرچہ اس موقع پر ہم پوری سورۃ الاعلیٰ بر مزید بات نہیں کررہ کیکن میں اپنے قاری سے درخواست کروں گا کہ دہ اس پوری سورۃ کو بار بار انتہائی دھیان سے پڑھیں۔ اس طرح قاری کوخود بھی تیل کے متعلق اپنی نظریہ قائم کرنے میں مدد ہے گی۔ اگر دنیا میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں تیل نہ ہو تا قو مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی؟

میں اب زمین کی تشکیل کے متعلق چند نزاعی تاویلوں پر بات کروں گا۔

ہماری زمین کی عمرے متعلق بہت ہے نظریات چیش کئے جاتے ہیں۔ ور حقیقت اوپر میں نے خود بھی ارضیاتی زمانوں کا ذکر کیا ہے ان زمانوں کی تاریخ ان میں ارضیاتی زمانوں کا ذکر کیا ہے ان زمانوں کی تاریخ ابھی تک بنیاد سے چیند پر شجیدہ میں تحقیقات بھی کی ٹی میں۔ عمرہ دسری قیاس آرائیاں محصل فیر شجیدہ ہیں۔ جن کی بنیاد جی کی خود میں کی شرارت ہے۔

زمنی عمر معلوم کرنے کے لئے کی طریقے ہیں۔ان میں سے ایک وہ بنواس وقت کی نشاندی کر تا ہے جو چٹمانول کی کیمیائی تشکیل میں لگتا ہے۔ یہ خاصے قرین قیاس طریقے ہیں۔

دوسرا طرایقہ PHYSICS یعنی کارین کے ریڈیو ہے تکسو نوپ کی مقدار ک پی کش سے حاصل ہو تا ہے۔ اگر دونوں طریقوں کو سامنے رکھیں تو علم طبیعیات PHYSICS کی رو سے دوسرا طریقہ زیادہ تھی شاندی کر تاہے۔ اگر چہ اس طریقے کے استعمال میں بہت می مشکلات بھی میں جن کی وجہ سے جمنس او قات نتائج خلط بھی ہو سکتے میں۔ خاص طور پر جب وقت کا تعیین پیچاں زار سام سے زیادہ ہو۔ اس سلسلے میں علم طبیعیات سے زیادہ تعصب کار فرہ ہوجا تا ہے۔

اس طریقہ کی بنیاد مادہ کی آبکاری سے سراند ہے۔ اس کو نسف زندگی HALF LIFE بھی کہا جاتا ہے۔ کسی زمیر زمین واقع کی عمریا وقت معلوم کرنے کے لئے اس کی نسبت ایسے معلوم ہوتی ہے جو آبکاری کی اس سطح سے معلوم ہوتی ہے جو اس مقام پر پچ رہتی ہے۔

تبکاری کاربن کی نصف عمر 5570 سال ہوتی ہے۔ اس کامطلب ہے کہ کاربن منفی چودہ (14-) ہویا کیس ہزار سالوں میں پچ رہتا ہے اس کی مقدار اپنی اصل مقدار کاچھ فیصد رہ جوتی ہے جبکہ حسابی نسبت °RATIO تریسٹھ ہزار سالوں میں ایک ہزار میں چار کی نسبت ہے باقی رہ جاتی ہے۔ جب کوئی کروڑوں سالوں کا حساب لگار ہا ہو تو نمونہ میں ایک چھوٹی می غلطی یا فرق لا کھوں سالوں کا فرق ڈال دیتی ہے۔ یہ اس کی وجہ سے ہے کہ پھیرانا کیمیائی طریقہ ابھی تک پہندیدہ سمجھاجا تا ہے جہاں ارضی زمانوں کا شار کرنا ہو۔

ارضیاتی زمانوں کو تاپنے کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں ان من گھڑت کہانیوں کا ذکر کرنا چہوں گا جو انسانی ارتقاءے متعبق پھیلائی ٹی ہیں۔ مادہ پرست لوگوں نے یہ کہانیاں اوپر بیان کردہ سائنس طریق کے برعکس گھڑی ہیں۔ یہ: اور افرض ہے کہ ان تمام من گھڑت نضریوں کو بے نتاب کریں جو سائنس کے نام پر پھیلائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین پر انسان کے ظہور کو دس لہ کھ سے پہلے بتا یہ جارہا ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ جبکہ سمجھ دار سائنس دان انسان کا زمین پر ظہور دس ہزار سے بتیاس ہزار سال بتاتے ہیں۔ گر ملی اوگ اس ظہور کو اس سے بہت قبل بتاتے ہیں اس کی مثال دہ سائنس جھوٹ ہے تھے چٹ چٹ

1912ء میں انگلینڈ کے مشہور زمانہ برائش میوزیم میں ایک انسانی کھویڑی کی نمائش کی گئی تھی۔ جس کے نیچے لکھا تھی 1918ء میں انگلینڈ کے مشہور زمانہ برائش میوزیم میں ایک انسانی کھویڑی کے بد انسان سے ملتی جمتی گھویڑی ہے۔ جو پانچے الکھ سال قبل زندہ تھا اور یہ مخلوق موجودہ انسان کی جد امجد کھی۔ بورے چالیس سال اس کھویڑی ہو بھی کئیں۔ یہ طور لوگول کے لئے کھویڑی پر بھٹ بہوتی رہی۔ اور کا خرنسی منعقد کی گئیں اور اس پر کتابیں کھی کئیں۔ یہ طور لوگول کے لئے ایک قیمتی سراید ہوا تو یہ انگشاف ہوا کہ یہ کھویڑی دراصل ایک انسان کی تھی جبکہ اس کا جراا ایک بندر APE کا تھا۔ انسان کا کاسہ سرایک ہو جیاس سال پر انا تھا جبکہ بندر کے جزئے کی عمر محفل ساٹھ سال تھی۔ یہ دراصل ایک اعلی در ہے کا سائنسی اسکینڈل تھا۔ چنانچہ کھویڑی کو فور آ اس در ہے ہے ہائیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس بنید پر جو ڈبلوٹ دیئے گئے یہ کھویڑی کو فور آ اس در ہے ہے ہائیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس بنید پر جو ڈبلوٹ دیئے گئے یہ کھویڑیوں پر من گھڑے کمائیاں بنانے میں معمود ف ہیں۔

آخریں میں وقت کے متعلق اس موقع پر چند تھا گئی پر بخث کرنا چاہوں گا۔ اضی میں یہ سمجھا جا آتھا کہ وقت صرف گھڑیوں اور کیلنڈروں سے عیاں ہو آئے۔ گراب دو عظیم سائیسدانوں نے اس سلسلے میں صاف صاف طبیعیا تی نظریے دیئے میں 'پروفیسر کولائی کو زیرو وقت کو منجمد توانائی FROZEN ENERGY کہتا ہے۔ کا کتات میں وقت کے گزرنے کی رفتار مختلف جنگہوں پر مختلف ہے۔ یہ حرکت کرتے ہوئے چیزوں ک نبیت سے مختلف ہے یہ حقیقت کا کتاتی شعاؤں کے تحلیل (DECAY) ہونے کے عمل سے ثابت ہوئی یعنی

یہ معلوم کرکے کہ انہوں نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے۔ اس طرح اگرچہ ارضاتی تخینے صحیح بھی ہوں توایک اہم سوال بغیر جواب کے رہ جاتا ہے کہ کیا وقت پرانے زمانوں میں بھی اسی رفتار سے گزر رہا تھا۔ جن کی میعادیہ قیام کامیان لا کھوں 'ارپوں سالوں میں کمیاجا تاہے؟

جواب ہیہ ہے کہ اس میں ہے حد شکوک ہیں۔ یہ تصور کیا جا مکتا ہے کہ وقت کی رفتار اس وقت ان زمانوں میں بہت زیادہ تھی۔ اگر اس سلسلے میں وقت کی رفتار پر نظرر تھی جائے تو شاید جس کو ہم پر نج ارب سال کتے ہیں وہ در حقیقت ہیں لاکھ سال ہی ہوں یا اس سے بھی کم۔ میں قرآن کی مجزاتی آیا ہے کی تشریح کے وقت کمی اور مقام پر تفصیلی بحث کرون گا۔

جب سائنسی چیزوں کا مطابعہ کیا جارہا ہو تو سوچ اور تجرب کو فضا اور وقت کے مخصوص پی منظر میں منظر میں پر کھنا جو ہے۔ طحد را پرچ کرنے والے عام طور پر ایک قائم شدہ سائنہ ہی بقیجہ کولے کرماضی میں اربوں سالوں پر چھیا دیتے ہیں اور اس طرح بے ہودہ اور خط نتائج چیش کرتے ہیں۔ یہ خططی اکثر فضا اور کا کتا ت کے متعلق د جرائی جاتی ہے مثال کے طور پر ایک ستارے کی روشنی کے متعلق بہت می کمانیاں گھڑی جاتی ہیں جوار ہوں اور کھرلوں کلومیٹر ہے آرہی ہیں۔ جبکہ حقیقی گا کتات ہیں دیگر بہت سے واقعات اور طالات بھی ہو سکتے ہیں۔ ورحقیقت یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ایک ستارہ جو لاکھوں سال قبل تباہ چکا ہے اس کی روشنی اب ہم تک پہنچ وربی ہوتی ہے۔

اس طرح ونیا کی پیدائش کے متعلق تفینہ کبھی بھی انگل پچویا خیال سے زیادہ نمیں ہو سکتے۔ نغیب حتا ان کو نظریات یا دعوی نمیں کما جا سکتا۔ اگرچہ سے بھی ممکن ہے کہ ان میں وقت کے بزے بزے بزے زمانے ماو ف ہول لیکن ہم کمی مخصوص نظریہ کی بنیاد پر سے نمیں کمہ سکتے کہ ان زمانوں میں وقت کس رفتار ہے گزرا۔ میں قاری کو یا دوالا تا چاہتا ہوں کہ وقت کے نقطہ نظر ہے جو زمین اور کا نکات کی شکیل میں لگا قرآن کو کسی صورت بھی جھٹا یا نمیں جا سکتا۔ وہ وقت جو زمین کی ابتدائی تخیق اور وہ وقت جس میں زمین اپنی موجودہ صورت کو بہنی وہ مختلف چزیں ہیں۔ ان کا نقابلی جائزہ آئیدہ آیات میں کیا جائے گا۔

#### موضوع نمبر 5 بارش کے رموز

#### MYSTERIES OF RAIN

# وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرِ فَأَنْتُهُ نَارِبِهِ مَاءً بِقَدْرِ فَأَنْتُهُ نَارِبِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰ لِكَ نَخْرَجُونَ ١٠ ــ الزخون٣٠٠

ترجمہ :- جس (اللہ) نے ایک خاص مقدار میں آسان سے پانی آبارا۔ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جا؛ انھایا۔ای طرح تم بھی بر آمد کئے جاؤگے۔ السالز خرف 43

(HE) SENDS DOWN FROM THE SKY WATER IN DUE MEASURES. WE REVIVE THEREWITH A LAND THAT WAS DEAD; EVEN SO SHALL YOU BE BROUGHT FORTH. (CHAPTER 43 V.II)

یہ آت کرہ بادی طبیعیات کے تکتہ نظرے بے حداہم ہے۔ پی سال آبل رہے والا شخص اس آیت میں کوئی غیر معمولیات نہ دیکھ سکتا۔

انیسویں صدی کے مادہ پر ستوں کے لئے بارش تو پانی کے قطروں کا اچانک کرنا تھا وہ بارش کے لئے و ما مانکنے والوں کا نہ اق اڑاتے تھے اور ان کا دعو کی تھا کہ وہ بارش بغیر ہ خیر کے پیدا کر سکتے ہیں۔ انہیں معلوم منیں تھا کہ بارش کا لانا آسان کام نہیں ہے چو نکہ طحد لوگوں کے خیالات پر جرح نہیں ہوتی تھی مندرجہ ذیل موالات کا کوئی جواب نہیں ویا جا آتھا۔

(۱) پانی کے قطرے جن کو گیس والا پانی تصور کیا جاتا تھا کس طرح اپنی اصلی حالت میں ایسی جنگ ول پر جیسے سائبریا کی فضامیں جمال درجہ حرارت نقطه انجمادے چالیس ڈگری نیچے تک قائم رہ سکتا تھا؟ یہ ایک برف کی سل بن کران لوگوں کے مرز کیوں نہ گر گیا جو اس قتم کے جموٹ وعوے کرتے تتھے۔

(2) ہارش کے قطرے نے ایک خاص سائز کا روپ دھارلیا۔ یہ قطرہ کس توازن سے زمین پر اترا؟الیمی کون سی بنیا دی وجہ تھی جس سے یہ آرام دہ اور دل خوش کن ہارش کے قطرے میں تبدیل ہو گیا؟

(3) ایک بادل س طرح ا رُجا آہے؟ کس طرح اور کمال بادلول میں نمک بھی شامل ہوجا آہے جکہ یونی کے ابال کے تکت پر بھی یہ نمک پانی میں شامل ہو کرا رُنہیں سکتا۔ صرف گذشته بین سالول میں عقلی طور'اگرچہ صرف کمی حد تک'ان جیران کن موالات کے جواب حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ آیئے اب بھراس آیت کریمہ کوپڑھ کر متعلقہ باتوں کے اظہار کی طرف دیجھیں۔ دالف) اللہ نے بارش کواس اوی حقیقت ہے تثبیہ وی ہے کہ جیسا مروے کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اسی وجہ سال اللہ نے کہ دوبارہ نزدہ کرنا۔ اسی وجہ ساکہ اس کا ارشاد ہے کہ دوبارہ نزدہ کرنا۔ اسی خوص مقدار میں آیا ہا ہے۔ "

(ب ابارش کے نظمن میں قرآن نے احتیاط سے متناسب مقدار میں پنی کے اتر نے کا ذکر کیا ہے اور لفظ "بھتر د"استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ ایک محضوص سوپی سمجھی پیا کش کو علم حساب کے نظم سے آجیر کر ہے۔

(بّ) قرآن کے معابق "بارش مردہ زمین میں زندگی ذائق ہے۔" یہ بیان جو کہ آیت کا مرکزی نقط ہے کوئی معمول بات نہیں ہے۔ اس کے یہ فرمایا کہ ہم مردہ زمین کو زندگی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کما کہ اس سے بودے اگاتے ہیں۔ اس فرمان کے اندرونی معانی ہم تھوڑی دیر میں بیان کریں گے۔ چن نجہ یہ آیت کرید اجتاعی طور پر ایس بیان کریں گے۔ چن نجہ یہ آیت کرید اجتاعی طور پر ایس بیان کریں گے۔ چن نجہ یہ ہم تی ہے۔

آئے اب بارش کے معجزہ کوسائن ی نظرے دیکھیں سب سے جدید سائنسی تحقیقات نے پانی 'باوں اور بارش کے متعلق ان بہت سے حقائق پر روشنی ڈال ہے 'جو اس سے قبل نامعلوم بھے۔ یہ نتا گج ایک طرح سے اس آیت کی معجزاتی آمبیرظا ہر کرتے ہیں۔ان کا نلاصہ درنے ذیل ہے۔

(۱) ایک تحقیق میں امریکہ کے دنسٹن جہ شیفر(SCHAFER) نے بتایا ہے کہ پانی کے قطرے جبوہ بہت چھوٹ اور خالص ہوں قرمنفی جا میس ڈگری تک نہیں جستے۔ اُکر پانی تاخانص اور بڑی مقدار میں ہو تووہ صفرڈ گر**ی سینٹی گریڈ پر جم جا تا ہے۔** 

بادر ایک خاص دوی ساخت ہے جو بھاپ ہے بنمآ ہے لیکن جو فور جی پانی کے باریک قطروں میں تبدیل جو جا آ ہے۔ اس لئے عامیانی ہے مختلف ہو آ ہے۔ فضا کی بادل جسے نہیں اور ندہی منفی سینٹی گریڈ (فقط استیمار **سے بیٹیے) نیٹن پر گرتے ہیں۔** 

(2) پانی کے باریک قطرے نمک یا کا کتاتی دھول کے گرد اکٹھا ہو کر بادل بنتے ہیں ہد اکٹھے ہو کربارش بنات بیں نہ صرف میہ کہ ابھی تک کا کتاتی دھول (COSMIC DUST) کی اصل بنیاد کا علم حاصل نہیں ہو کا ہے۔ بلکہ میہ بھی معموم نہیں کہ دھول کے ذرے کس طرح بادل میں قیام بذریہ وجاتے ہیں۔ بسرحال میہ معموم ہے کہ سمندر میں نمکین پانی 'بخارات کے عمل میں شامل ہو کر نمک کے قطرے بھاپ میں بھی شامل کردیتا (3) بادل کی تفکیل میں اندازا ایک ملعب سینٹی میٹر میں پنی کے باریک قطرے ایک ارب کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ بارش کے قطرے بادل میں 50 سے 500 فی ملعب سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ یہ به مد غور و فکر کی بات ہے 1950ء تک بر گرمین فنکیسس (FINDEISEN) کا بارش کے قطروں پر نظریہ ہی اہم سمجھا جا تا تھا۔ اس کے مطابق بانی کے باریک قطرے پہلے ایک تک شیفی مرکز CONDENSATION NUCLEI بناتے مربوط ہوجاتے ہیں۔ ہیں۔ پھربارش کے قطرے اس سے مربوط ہوجاتے ہیں۔

(4) موجودہ دورکی تحقیقات کے مطابق دفت کے تناسب میں بادل کے قطرے مخلف حالات کی وجہ ہے ظہور پذر ہوتے ہیں۔ پنی کا ایک قطرہ نودی حالت NUCLEAR STATE بن کر صفر سے چالیس ڈگری کے حالت کو سار سکتا ہے اور بارش کو ایک انتخائی پیچیدہ مساوات سے پیدا کر آ ہے جو بیرے :

$$r \frac{dr}{dt}: \frac{(S^{-1})}{P_{2L}RT_r} \frac{2 \gamma M}{M_1R_3} \frac{8.6 M}{M_1R_3}$$

$$\frac{L_3M_pL}{PRT_s} \frac{PLRT}{DMP\infty}$$

(5) بارش کی پیدائش میں سے چھوٹے ذرے پہلے تکئیف مرکز کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ چھر بی کے قطرے براہونا شروع ہوت میں اور ان کی سطح اس وقت بردھنا شروع ہو باتی ہے جب وہ زمین کے زدیک پہنچتے ہیں۔
اس بردھنے کے عمل سے بارش کے قطرے پر ہوا کی رگڑ کے نیتجے میں اس رفتار پر رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر بارش ایک حلیم طریقے سے زمین پر پہنچتی ہے۔ یہ متوازن طریقہ اللہ تعالیٰ کا مجرہ ہے۔ زمین تک بہنچتے پہنچتے بارش کے قطرے کی رفتاراتن کم ہوجاتی ہے جیسے پیراشوٹ PARACHUTE کا عمل ہو تا ہے۔ اس نزول اور توازن کی ریاضیاتی مساوات اس طرح ہے۔

$$\frac{dr}{dt}: \frac{EW}{4P_4} \quad (V-v)$$

آیئے ان سائنسی هائق کی روشنی میں اس آیت کریمہ کا پیلا حصہ دوبارہ پڑھیں۔ ''وہ آس**ان سے پانی ایک خاص مقدار میں آ مر آ ہے۔**'' یہ سب ظاہر کر آ ہے کہ بارش کا نزول ایک انتہائی نازک معاملہ ہے جس میں بہت سے حساب مخلط میں۔ اگر اس کو آیت کریمہ کے آخری حصہ ہے ملا ئیں تو یہ سائنسی معجزہ مردہ کو زندہ کرنے کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔

آج کل کی فضائی طبیعیات ATMOSPHERIC PHYSICS نے بھی اس حقیقت کو تشلیم کرلی ہے کہ بارش کاراز جیران کن مججزہ ہے۔اور بہت می کتابیں صرف اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ جن کو ذوق ہو وہ اس سلسلے میں را برٹ بائیرز کی تتاب ELEMENT OF CLOUD PHYSICS کا مطالعہ کریں۔

اب ہم آیت کے دوسرے فقرے ''اس ہے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ ''کی طرف آتے ہیں۔ ''کی طرف آتے ہیں۔ (الف) جب زمین ختک ہوتی ہے اس کے نیجے ایک مردہ سلطنت پوشدہ ہوتی ہے۔ دراصل زمین زندہ ہوتی ہے لیکن اس کی زندگی بارش کی وجہ ہو بلاپاتی ہے۔ اس معاملہ میں سائنس کیا ہتی ہے؟ زمینی مٹی کے ایک گرام میں کھراوں کی تعداد میں براشیم ہوتے ہیں۔ جب ایک لیے عرصے تک بارش نمیں ہوتی تو جراشیم BACTERIA فوابیدہ یہ ہے حرکت ہوجاتے ہیں۔ لیخی وہ ایک فیر حیاتیاتی جینی کوؤ ہوا گئی BACTERIA فوابیدہ یہ ہے حرکت ہوجاتے ہیں۔ لیخی وہ ایک فیر حیاتیاتی جینی کوؤ ہوکر ناکٹروجنی ممل کی مدد ہے ایک بری اس (GENETIC CODES) ہوگر ناکٹروجنی مگل کی مدد ہے ایک بری کا کٹروجنی مگل کی مدد ہے ایک بری ہولوار کا بھو اور خوبی مگل کی مدد ہے ایک بری کی مدود کی پیداوار کا بھوٹ پودول کی بیداوار کا بھوٹ پودول کی بیداوار کا بھوٹ پودول کی تیز زمین مردہ شرمیں زندگی آجائے۔ اس سے کھاد پنتی ہوادی کی سرم کیں۔ اس کھاد پنتی ہوادی کی سرم کیں۔ اس کے بعد چھوٹ کیزے مگل وار زمین میں اپنی جڑوں ہے ایک زمین کے اندر ایسی کھدائی کی سرم کیں۔ اس کے بعد چھوٹ کیزے مگل ہارش اس حیاتیاتی سلطے کو کس طرح جلا بخشتی ہے؟ آیت کر بمد کا یہ حصد بارش اور پین کی زندگی کے ساتھ رشتے کو ظاہر کر تا ہے۔

(ب) بارش کے زندگی دینے کا کیاراز ہے ''بارش اس حیاتیاتی سلطے کو کس طرح جلا بخشتی ہے؟ آیت کر بمد کا یہ حصد بارش اور پی نی کی درندگی کے زندگی کے نندگی کے نندگی کے نندگی کے نندگی کے نندگی کے نندگی کے ساتھ رشتے کو ظاہر کر تا ہے۔

زندہ چیزوں کے بنیادی کیمیائی اجزاء ہائیڈروجن کا ایک پل ساہو آ ہے جس ہے ایک عضوی زندگی قائم ربتی ہے نے ہائیڈروجن بندھن (HYDROGEN BOND) بھی گئتے ہیں۔ یہ ہائیڈروجن اکثر تبدیل ہوکر نے بندھن بنا آ ہے اور اس طرح قوت VITALITY کو بدلتا رہتا ہے یہ ہائیڈروجن کے متباول صرف پانی کے بماؤیا روانیت سے پیداشدہ ہائیڈروجن سے ممکن ہوسکتا ہے اس لئے پانی زندگی کے لئے ناگزیہے۔ یہ کلیہ تمام زندہ چیزوں کے لئے صبح ہے۔ ایک پانی سے ماری عضو 'ایک مو کھے ہوئے ڈھانچ کی ہائیڈ ہا آگرچہ وہ DNA اور جینیاتی فار مولے GENETIC CODE کو محفوظ کئے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ نہ تو مزید تخلیق کر سکتا ہے نہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ جب پانی آتا ہے اور اسے اپنے H اور OH آئن سے بائیڈ روجن مہیا کرتا ہے تو حیاتیاتی فار مولا CODE چاتک کام کرتا شروع کردیتا ہے۔ یہ خوور بین سے دیکھیے جانے والے جانداروں میں بطور خاص نظر آتا ہے۔ زید دہ ترقی یافتہ یا بڑے جاندار جانوروں یا پودوں میں بیح قوت واپس نمیں لائی جا عتی آلرچہ بانی بھی بہتی جنی جائے۔ اس لئے کہ بافتوں ( یکساں خلیوں کا ایسا گروہ جن کا فعل بھی یکساں ہو) کی تمیس بین کے نہ ہونے سے جاہ ہوجاتی ہیں۔ "مردہ زمین کا زندہ ہوجاتا۔"ان ہی محظیم حیاتیاتی قوانیوں کا بیان ہے۔ آگر چیلی تین صدیوں میں ہم قرآن کو صبح طور پر سمجھتے تولا تعداد سائنسی تھا کتی کی دریافت کی دریافت کی دوڑ میں ہم آسانی سب سے آگے ہوتے۔

اب ہم آیت کریمہ کے آخری حصہ پر آتے ہیں۔ "ای طرح تم بھی اٹھائے جاؤگے۔ "ہمارا دوبارہ زندہ
ہونا اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے زندگی کے قوانین CODE کی مثل ہے 'جو زمین میں باتی رہتے ہیں۔ یہ
اعلان کیا جارہا ہے کہ جس طرح بارش ایک مردہ زمین سے نامیا تی کوڈ کو بروئے کارلاتی ہے اور فور اُ جلاباتی
ہے ای طرح اللہ کے اس حکم یا مرضی ہے انسانی کوڈ بھی ایک کمپیوٹر کی رفتار ہے دوبارہ زندہ ہوجائے گاکہ
"زندہ ہوجاؤ اٹھو۔"جس طرح اللہ بارش کے واسطے نے زیر زمین زندگی وجلا دیتا ہے اس طرح وہ جب چاہے
گا ہمیں دوبارہ ڈندگی دے دے گا۔

حضرت آدم کے وقت سے تقریباً دس ارب انسان دنیا میں رہ چکے ہیں ہرانسان کا کوڈ ایک مائیکرون (سائز میں ایک میٹر کا دس لا کھوال حصہ) کے برابر ہے۔ اگر ان تمام کو اکٹھا کیا جائے تو یہ ایک گلاس کو بھی نہ بھر سکیس۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے تولیدی کوڈ GENETIC-CODE نمین میں بھیر کر تھم دے ''مین جاؤ'' تو تمام انسان آئلے جیکتے ہی پیدا ہوجا کمیں گے۔

یہ ہیں شخیمات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو کھا ذہن رکھتے ہیں اور تعلیم یوفتہ ہیں دراصل یہ اعلان کیا جارہا ہے کہ جس طرح میں نے بارش کے ایک قطرے سے مردہ اور بے جان زمین کو زندگی عطا کی ہے۔ اسی طرح ہمارے لئے تمماری حیاتیاتی تولیدی کوؤ BIOLOGICAL GENETIC CODE کو دوبارہ جلاوینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔

### موضوع نمبر 6 جو هری نوات (مرکزه)

#### ATOMIC NUCLEUS

## فَلاَ اثْنِيمُ بِالْخُنْسِ فَ الْجَوَارِ الْكُنْسِ فَ الْجَوَارِ الْكُنْسِ فَ الْجَوَارِ الْكُنْسِ فَ الْحَديداء

ترجمہ : میں قتم کھا آبون بلنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی۔(الکور۔8

NO. I SWEAR BY THE KHUNNAS (THE DESCENDERS). THOSE WHICH SWEEP ALONG IN THEIR KUNNAS (ORBITS). CHAPTER 81 VS.15 & 16). NO. I SWEAR BY (THOSE WHICH RECEED AND DISAPPEAR). THOSE WHICH SWEEP ALONG IN THEIR (ORBITS).

یہ آیات قرآن کی انتمائی مشکل آیات میں سے ہیں۔ یہ اس کئے ہے کہ یہ آیات عظیم الثان طبیعیاتی حقائق طاہر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ صورت دوبارہ پیدا ہونے کو نام طریقے سے چیش کرتی ہے جس کا تبجینا آسان بھی نمیں ہے آیات نمبرا آنا 14 دوبارہ زندگی کی تفسیل سے متعلق ہیں جب کہ آیات نمبرا آنا 15 دوبارہ زندگی کی تفسیل سے متعلق ہیں۔ اس طرح یہ صورة اس پر زور اور آسانی فزیس کی فزیس کے متعلق عمیق مطالعہ کریں ، کہ دوبارہ زندہ ہونے کا نظریہ کی حد تک سمجھ دیت ہے کہ فزیس طبیعیات) کے متعلق عمیق مطالعہ کریں ، کہ دوبارہ زندہ ہونے کا نظریہ کی حد تک سمجھ آسکے۔

جیسا کہ ظاہر ہے کہ ان دو آیات کے معنی سیجھنے ہے قبل '' خنس''اور ''کنس'' کے معنی سیجھنے پومیں گے۔ صدیوں ہے اس طرف کو ششیں کی گئی ہیں۔ ان کی پہلی تشریح خلیفہ الرسول حصزت عرشنے کی۔ ان کے بقول میہ ستاروں کا ان کے محوروں کے گرو گھومنے کی تشریح کرتی ہیں۔ یہ ایک اور مجوبہ ہے کہ چودہ صدیاں قبل ان آیات میں فزکس کے بنیادی اصول بتائے گئے۔

دو غنس" یعنی بهاؤ کا مخالف 'ایرنا' چیپنے والے تارے۔

''کنس''ا یک مخصوص راستہ کا محور۔ کسی جلتی ہوئی چیزمیں دبک جانے والے۔ ان دونوں الفاظ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس اہم اعلان کو کہ ''دنہیں' قتم ہے ''فلاں قتم ''جو دونوں آیا ت کے ایک جیسے معنی ظاہر کرتا ہے بھی نسیں بھولنا چاہئے۔ یہ حقیقت ہے کہ آیات کا ایک سلسلہ بنایا گیا اور دوبارہ زندگی کے متعلق نظریہ دیا گیا بیال تک کہ آیت نمبرڈا میں اللہ فتم کی بات کر ہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک بے صدا ہم بیان دیا جارہا ہے۔ آیے اب فزئس کے بنیا دی اکات پر توجہ دیں۔ ان میں کون می خنس اور کش کی خاصیتیں رکھتی ہے۔

(الف) ایک جوہریا ایٹم کی بناوٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا نوات یا مرزہ 'جس کے اندر بے بناہ توا ناکی لیٹی ہوئی ہوتی ہے یہ اسکا اور وہ ہر قیبے یا مرکوز ہوتی ہے (خشس) اور وہ ہر قیبے (الیکٹرون) جو اپنے محور (یا خولول کے گھونسلول) ہیں اس کے گرد چلتے ہیں کنس ہیں۔ یہ ایک ایسا دورخ والا نظام ہے جو اپنے اندر خنس اور کنس کے راز کا حامل ہے۔ کون صاحب عدل شخص اس تشریح کو غیر مشند کھ سکتا ہے؟ اور اس موقع کو آیات 15 اور 16 کے ملاوہ میں طرح سمجھا جا سکتا ہے؟

یقینا اللہ مادے کی چھوٹی ہے چھوٹی مثال'ا پیٹم کی مثال دیتا ہے کہ سم طرح دوبارہ بن انھنے ہے پہلے عظیم تباہی آئے گے۔ دیکھئے سم طرح خنس اور کنس کے را زا لیک دوسرے کومتوازان کررہے ہیں۔ جب اس کامطلب ہے کہ ''اگر ہم کہیں کہ الگ ہو کر بھرجاؤ تو کیا اس خوفناک تباہی کا اندازہ اگا کئے ہو جو اس طرح پیدا ہوگی؟

(ب) آیئاب فزکس کے ایک اور عکڑے کی طرف توجہ کریں۔ مقداریں (QUANTITIES) اور ان کی ست کے طول و عرض کو دیکھیں۔ موجودہ زمانے کی فزکس کی روے نظریہ تدریہ یعنی زندگی کا بنیا ہی مغنر' طول و عرض کا راستہ اپنی توانائی کے حساب سے اختیار کر تاہے۔

طول و عرض (DIRECTIONS) بغیر حرکت کے پرا سرار۔ پیچھے رہ جانے والی سمیس ہیں۔ یعنی
«کنس» جبکہ قدرے کوانیا QUANTA توانائی اور زور دار حرکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ گرا یک خاص چینل
(ٹیلی مواصلات میں برتی اشارات کی ترسل کے لئے راہ)" خنس"اس مقدار کو ظاہر کرتا ہے جواس چینل
(گھونسلے) ہے گزرتی ہے۔ ان تقائق کی روشنی میں ان آیات کریمہ ہے یہ راز ظاہر ہو تا ہے"قتم سے بلننے
والے خنس (پیچھے ہنے والے RECEDING) کا کیوں کے قوئی کی اور ان کنس (قدرے QUANTA) جو
این محورمیں) کی جو جلتے ہوئے چھے جاتے ہیں۔

(ج) اجرام فلکی کے مطالعہ کے نکتہ نظرے 'جو پہلے بیان کیا جاچکا ہے' مردہ ستاروں کی بھی جگہیں (مواقع) میں۔ یعنی سیاہ شگاف جو اتنے سکڑ گئے ہوں کہ خلاے گم ہوجاتے میں۔ یعنی '' خنس'' گرساتھ ساتھ ہی ستاروں کے جھرمٹوں کے گروہ بھی جو عظیم توانائی کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی عظیم نوستارے ''کنس'' پہلے یعنی '' خنس''اصل معنی میں وہ مقام تا تکتے ہیں جو عظیم توانا نیوں کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں لیکن وہ خود ساکن ہوجاتے ہیں۔ دوسری طرف نجی ساکن ہوجاتے ہیں۔ دوسری طرف نجی چیزیں (ستارے) ہیں جو اربوں ثقدی خط مرئی کنس (یعنی پرو جیمکٹا کل کا راست ) کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ سورۃ تحویر میں بتائے گئے دوبارہ زندہ ہونے کے اصل معنی سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف ماک کرتا ہے کہ ہم '' خنس'' اور ''کنس'' کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ستاروں کی ثریاؤں اور جممگھٹوں کا مطالعہ کریں۔

ابقد قرآن میں سورۃ التکویری آیات نمبرا تا 14کے ذریعے حیات بعد موت کاراز سمجھا آ ہے اور بماری توجہ شدت سے مبغول کرانے کے لئے فتم کے طور پر بیان کر آ ہے اور یہ نقط " خشن" اور "کئس" کے ذریعے بیان بوا۔ یہ ضروری نمیں کہ اوپر دی بوئی تین مثالیں ایک تممل نظام کے سلطے کو بیان کرتی ہیں۔ یہ آیات صرف اننی تین مثالوں بی میں نمیں بلکہ اور بھی بہت سے مادی تھائق کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ دراصل یہ تیات طبیعیا تی پیدائش کے سمجھنے کے لئے بنیاد میا کرتی ہیں۔

جس طرح قوت ثقل ایک توانائی کی حیثیت میں ستاروں اور اینسموں میں موجود ہا ہی طرح '' خنس'' اور 'دکنس'' کے راز بھی تمام بادی نظاموں میں موجود ہیں۔ یہ ایک پل کا کام دے گاجس کی مددے دو سرے مادی قوانین سمجھ میں ''کمیں کے۔ان میں سے ایک بیہ ہے۔

مقدار کی سطی برست سے ٹانوی جو ہری ذرے (PROTONS) یعنی جو ہرے جو نے ذرات جیسے الیکٹرون (ELECTRONS) یعنی جو ہر کے جو نے ذرات جیسے الیکٹرون (ELECTRONS) پروٹون (PROTONS) یوٹرون (PROTONS) یوٹرون (ELECTRONS) وغیرہ چکر (SPIN) کے حامل ہوتے ہیں ایک خاص بیج کئی جمامتیں تھر تھراتی ہیں جر سے مقناطیسی نفاذ اثر سے پیدا کرتی ہیں۔ مخصوص بیان میں فضا میں سے بیج کئی جمامتیں تھر تھراتی ہیں جر سے مقناطیسی نفاذ (MAGNETIC FIELD) ہے مقناطیسی فلکس بھی کہتے ہیں پیدا ہو تا ہے۔ اگر چہ سے سب عام فنم زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن سے آیات یقینا اس کی سچائی بیان کرتی ہیں۔ یہ کئی جمامت کا راز چیچے ہتی ہوئی کی خوانائی ہے۔ قدریہ QUANTUM کی حوالی بیان کرتی ہیں۔ کہ فضا خور کنس کے راز کو بیان کرتی ہے جبکہ فضا خور کنس کے راز کی حامل ہے۔ ای وجہ سے امتہ قتم کھا تا ہے ان تمام طبیعیاتی قوانین کی جو ساری کا نتات کی وسعوں میں کی حامل ہے۔ ای وجہ سے امتہ وقتی میں کیا گیا ہے۔

آیات نمبر5ا اور نمبر6اروحانیت کے علم کی روہے بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔اگر چہر اس موضوع کو ہم اس کتاب میں ذہر بحث نہیں لار ہے۔ ہر مخلوق ایک خنس اور ایک کنس کی حالت میں ہے۔ ایک نوش اسلوب اور ہم آ ہنگ روانی یہ بنا ہے جبکہ دو سرا ہٹتے ہوئے پردہ کرنے کی طرح ہے جیسے موت کی وادی میں چلے جانا۔ طبیعیات کی روسے ہم انہیں رفتار یا حرکت اور مخفی نمسراؤ یا وقفہ کہ سکتے ہیں اور در حقیقت اجرام فنکن کی سائن ں (COSMOGENESIS) کے بالکل نئے نظریات اس بنیادی نظریہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

(الف) مار نن را بل (RYLE) اورالمن سینڈن (SANDAGE) کے مطابق کا نتات کی تشکیل ۱2 ارب سال قبل تندو تیز حرکات یہ جھٹکوں ہے ہوئی۔ اس کو بگ بینگ کا نظریہ BIG BANG THEORY بھی ۔

کہتے ہیں۔ جو توانا کیاں اس مقام پر مقید تھیں وہ اور عظیم بھیرد ہے والی طاقتور حرکتیں آبس میں برابر تھیں۔

(ب) آندرے سی روف (SAKHAROV) کے نظریہ کے مطابق موجودہ کا کتات اس کا کتات کا روایتی کا روایتی کا کتات کو واقع کے مطابق موجودہ حرکت کرتی ہوگئی ہے۔ وہ اب جامد ہو کر موجودہ حرکت کرتی ہوئی کا کتات کو توازن فراہم کرری ہے۔

بان عزیز قاری! آیات 15 اور 16 کی عظمت اس حقیقت سے عیاب ہے کہ اللہ نے در حقیقت یہ املان کیا ہے "انسانو! حیات بعد الموت کو سمجھنے کے لئے اشد ضروری ہے کہ تم پیھیے ہٹ سرفائب ہونے والی اور رواں دواں فلا ہری اور حرکت پذیر کا کناتوں کا مطالعہ کرو۔" یہ اعلان کرتے ہوئے اللہ شروع ہی قتم سے کرت ہے ماکہ بیدائش کا کتاہ کے عظیم راز کا انسان کو احساس ہوج ہے۔

آس طرح چودہ سوبری قبل آماز کا نئات کا علم اور فزئس کا حیران کن راز نمارے ہاتھوں ہیں ۔۔ ایڈ بیا ہے جس کی طرف ہماری پوری توجہ ہونا چاہئے تب میہ میں آئے گا۔

" نسيس! قتم ہے ان کی جوچھپ جانے والے ہیں اور ان کی جواہے محوروں پر چل رہے ہیں۔"

#### موضوع نمبر 7 بیائش(ارض)کے راز

## SECRETS OF DIMENSIONS رَبُّ السَّنْوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ

المشارق في الصّفت،

ترجمہ :- وہ زمین اور آسانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ الصفت (37)

"HE IS THE LORD OF HEAVENS AND EARTH, AND ALL THAT LIES BETWEEN THEM AND HE IS THE LORD OF THE EASTS." 37(5)

مورۃ الصفت کی شروع کی آیت میں کا نتات 'انسان' فضا (کرہ باد) اور ملائکمہ کے بارے میں قرآنی نظریات بیان کئے گئے ہیں۔ آیت زیر معالعہ کو سمجھنے کے لئے پہلے اس کے سیاق وسباق پر غور کرتا چاہئے۔ آیت کے شروع میں اعلان کیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے آ سانوں کا 'زمین کا اور جو پچھ ان کے در میان میں ہے۔ بھارے محدود ملم کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اظہار کیا گیا ہے چو نکہ زمین 'آسان اور جو پچھ الحکے ورمیان ہے کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک مخصوص حقیقت اور فضا کے متعلق علم کے شلسل کا بی بیان مقسود ہے۔ ایک آئین تیت بہیں ختم نہیں بوجاتی بلکہ یماں ایک نئے نظریئے کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ جب کہا گیا کہ ''وہ (اللہ) سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ ''چنانچہ زمین آسان اور الن کے در میان جو پچھ ہے اس کے نظاوہ اب مارے پاس مشرقین کا نظریہ بھی ہے عربی میں جمع کا صیغہ تین یہ اس سے زیادہ چیزوں کے متعلق استعمال ہو تا ہمارے پاس مشرقین کا نظریہ بھی ہے عربی میں ما کئس کے بنیادی حقائق کو ذمین میں لنا چاہئے۔

عام طور پر ہم فضا کا تصور تین جتوں THREE DIMENSIONS میں لیتے ہیں۔ کی چیز کا وجود اس سے ثابت ہو تا ہے کہ وہ کتنی جگہ گھیرتی ہے اور اس کی نسبت لسبائی جو ڈائی اور او نچائی ہے کیا ہے اور اس کی نسبت لسبائی جو ڈائی اور او نچائی ہے کیا ہے اور اس کا موقع یا جگہ کیا ہے۔

مرکیا کا نتات صرف ان تین جہوں کے مخصوص مقام پر ہی مشتمل ہے؟ آئن اشائن EINSTEIN

کے نظریہ اضافیت THEORY OF RELATIVITY بہاووں کا خیال تھی کہ کا کتا تھیں ہامکن ہواوں ہواوں ہواوں کے اور وقت کی قدر بھی مطلق نسیں ہے) ہے قبل سا کینسدانوں کا خیال تھی کہ کا کتا تھیں جہوں یا پہلووں کر مشتمل ہے۔ لیکن مشہور زمانہ ما ہمرین طبیعیات نے خابت کیا کہ حماب کے علم کی بنیاد پر شار کرنے سے فضا میں خین مشہور زمانہ ما ہمرین طبیعیات نے خابت کیا کہ حماب کے علم کی بنیاد پر شار کرنے سے فضا میں جو نشی کی جہتیں ہیں۔ چو تشی کی ختیں ہو گئی جہتیں ہیں۔ ہو فضا کے نظریات میں نے اضافے کر سکتی میں۔ آئن اشائن کے کہنے کے مطابق چو تشی جہت وقت مالی جو فضا کے نظریات میں نے اضافے کر سکتی میں۔ آئن اشائن کے کہنے کے مطابق چو تشی جہت وقت ساتھ ساتھ موجود ہے۔ ہمارا بھری اور اک آگر چہ صرف تین جہتوں کو ہی دکھ سکتا ہے۔ در اصل کہ جہت ہندار ق گرائی کی جہت کو بھی نمیں دیکھ سکتے۔ مثل چھپکیاں اور سانپ اپنے اردگرد کو صرف دو جہتوں گرائی کی جہت کو بھی کارٹون اظر آتا ہے۔

علم فرس کے اس اہم متام ہے ہمیں فضاؤں کا مشابرہ ان نظریات ہے انگ طریقوں ہے کرہ پڑے گا نہ کہ جس طرح کہ ہم اپنا اردگرد کو فضا کو اور کا نتات کو دیکھتے ہیں۔ ان نضاؤں ہیں ایک فاص ست ہی جرکت کی رفتار مختلف ہوتی ہے وقت مختلف ہوتا ہے اعراق طرح مندوم ہیں ایک نقط پر مرکوز ہونے کے طریقے CONVERGENCE اور واپس یا بازگشت REGRESSION ہی منتلف پر مرکوز ہونے کے طریقے REGRESSION اور واپس یا بازگشت سان کے قرآن میں دیا گیا دنیاؤں کا نظریہ ان متضاد فضاؤں کی شرح کر آب ہے۔ آسانی زندگی منت وزخ اور روحوں کی زندگی ہیں سب ان کا کناتی دوامی اور جاری خفائق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان و تصور میں لانے کے لئے ہمارے لئے حقیقی مشکل اس دنیا میں موجود تین جستی STIREE DIMENSIONS والے اللہ کی وجہ سے ہے۔

اس سائنسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دوبارہ اس آیت کریمہ کے آخری حصہ کی طرف آتے ہیں۔" دو (اللہ) سارے مشرقوں کا مالک ہے۔" یہ حقیقت ہے کہ مشرق ایک ست کا بیان ہے یہ ایک پیا کش ہے۔ یہ تعریف اس دفت سامنے آئی جب پہلی دفعہ سورج کے متعلق حقائق ڈھونڈے جارہ بیخی جیسا کہ لفظ محل دقوع یہ سمت ORIENTATION بھی مشرق کی نسبت ہے اس ست کو خاہر مُرت ہے ' جو کہ پہلی پیا کش معت کو خاہر مُرت ہے اس سامنہ کو خاہر مُرت ہے کہ بیلی بیا کشریفین درب المشرقین درب المشرقین درب المخربین کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں گراس آیت کریمہ میں صرف رب المشرقین کا ذکرہے 'اس لئے اس پر تفسیلی عورو قلر کی ضرورت ہے۔

اصل نقط یہ ہے کہ مشرقین کاذکر کچھ متول کے ساسنوں کے بارے میں ہے جو یماں کی موجودات ہے

جنہیں ہم زمین اور آسمان کہتے ہیں 'مختلف ہیں۔ اس آیت کے توسط ہے ایڈ تعالیٰ ہماری توجہ ان دنیاؤل کی طرف دلا رہا ہے جن کی سمیس اور پیما شین ان سے مختلف اور جدا ہیں جو ہم اس دنیا ہیں جانتے ہیں۔ ایک طرح ہے اللہ تعالی میں تحت ہوئے محسوس ہو تا ہے کہ دعیں مشرقین کا رہ بوں۔" ناکہ دہ لا محدود پیما کنوں اور فاصلوں کو بیان کرے جن کے متعلق موجودہ دور کی فؤ کس نے اہمی حال ہی ہیں تجھ دریا فیس کی ہیں۔ گر صرف مشرقین ہی کیوں ؟ اس لئے کہ بیما کئی تعرف پر شرقی ہیں تا ہمیں مشرق پہلے آتا ہے جبا مغرب تو مشرقی سرف مشرقین کی کوان ؟ اس لئے کہ بیما کئی تعرف ہوں اور دنیاؤں کی محلی اُن ندی کرتی ہے۔

جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اوپر کے معنوں کے علاوہ بھی اور بہت سے معافی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے میں دو معنوں کاذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایسے مزید دو معنوں کاذکر کرنا چاہتا ہوں۔

"مشارق" کے اغط کے بالواسط معنی ہے" پیدائش" کا مغموم بھی ظاہر ہو آ ہے جو ایک مختلف سائنی حقیقت کی نشاندی کر تا ہے۔ مشرق جو کہ سورج کے طلوع کی ست ہے اس طرف اشارہ کرتی ہے جس طرف زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس طرح تو جم ایک مشرق دیکھتے ہیں یا بیا کا نتات کی ایک بن حرکت ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔

جبکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اس وقت سورج بھی اپنے و سرے ستاروں کے ساتھ ستاروں کی شریا کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ ستاروں کی میہ شریع بچر مزید تنظیم مز شریع کے مرکزی محور کے کرد چکرا گار ہی ہے۔ اس مفہوم میں جم تین مختلف مشرقین کی بات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔

رب المشرقين ميں يہ معنی نيال ميں جو کا نتات کے متعلق ان انتہائی، کہيپ حقا کن کو يو ری طرح ، بت کرتے ہيں جمال رب العالمين کمتا ہے ''جم بہت سارے مشرقوں کے مالک ہيں۔'' يہ حقیقت کے اس تیت سے مغرب مشرق کا جانشین نعیم بنتا اس کی تقدیق ہے۔ ہم آئندہ آیات کی تشرح کے سلسے ہیں، ایھیں کے کہ ایسے بہت سے بیانات ہیں جن میں زمین کے گھومنے کا ذکر ہے اسی وجہ سے مشرق زمین کے گھو نے سے مشعلق ہے۔ جس کو جمع کے صفیفے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہو تا ہے کہ زمین کے یہ چکر بہت می مثلف سطول ارجی۔

اگر جم آیت کو زمین پر سمت کے لحاظ ہے دیکھیں تو کرہ پر مشرق ہر مقام کی نسبت سے مختلف ہوگا۔ ترک کا مشرق 'مغربی علاقوں کی نسبت ہے ان کے مشرق میں ہے۔ جبکہ ترکی کا مشرق در حقیقت ایران کا مغرب ہے اس لئے مشرق کا نظریہ کرہ ارض کے ہر مقام پر مختلف ہے اور یہ نظریات مشرقین کامجموعی آباز پیرا کرتے میں۔ مقیقت ایک کرے کی سطح وجوم مری کے صاب سے پیش کرتی ہے۔

آیے اب اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھیں باکہ سائنس کے مشاہدات زیادہ صحیح طور پر ناہت ہو سکیس اور آسانوں کے درمیان ہیں۔ وہ سارے مشرقوں ''دوہ زبین اور آسانوں کے درمیان ہیں۔ وہ سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ جو زبین اور آسانوں کے درمیان ہیں۔ گریہ ارشاد ''جو کا مالک ہے۔۔۔۔'' سمتعدد آسان جو جم آئندہ آیت میں دیکھیں گے 'بہت متضاد علاقے ہیں۔ گریہ ارشاد ''جو زبین اور آسانوں کے درمیان ہے۔'' کیا معنی بیان فرما آب جا یہ قر حقیقت ہے کہ شماب ناقب ستارے' فرشند اور آسانوں کے درمیان ہے۔ ''کیا معنی بیان فرما آب ہو جو دور ہیں گریہ ہیں کیا جمال تک ام ہو کا فرائی کی تفکیل میں بنیو دفتی ہیں۔ یہ شعامیس کیچہ عرصہ قبل ایک ہی نام ہیں ہو مادہ اور تو ان ان کی تفکیل میں بنیو دفتی ہیں۔ یہ شعامیس کیچہ عرصہ قبل ایک ہی نام ہو کہ سے مطم کی رو سے ان کے مختلف نام اور فشمیس میں جن کا تعلق نے کہان کا NUCLEONS بریان BARYONS کی تفسیم کی بناء پر ہے یہ سب دوہ اور تو انائی کے در جو بروں میں۔۔

اس ارشاد ''وہ مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آنانوں اور زمین کے درمیان ہیں ''ک مدد سے اللہ تعالیٰ ن سمجھایا ہے کہ بید تمام وان کی کے محمورے اور شعافیں ایک وسیع ، ، کی نفی م کی تشکیل صرف اس نقطہ نظر ن کرتی جیں کہ بید تمام اللہ کی ملکیت ہیں۔

جدید فزئس کے علم کی روسے ہیا نہ سمجھ آنے والی توان کیاں اور شعامیں کا نکات کی تبدی کا بوٹ نظر آتی میں۔ لیکن اس نظریہ کے خلاف یہ آیت مبارکہ فلا ہر کرتی ہے کہ اللہ تعالی کی نگرانی میں یہ چنے یں ایک مخصم الشان ادی توازن کا باعث ہیں۔

### موضوع نمبر 8 قر آن زمین کی گردش کو ظاہر کر تاہے

THE OURAN REVEALS THE ROTATION OF THE EARTH.

وَتَرَى الْبِحِبَالَ عَخْسَبُهَاجَا مِلَةً وَهِى تَكُنَّ مَرَالتَعَابِ ثُ صُنْعَ اللهِ الَّذِي آتُفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خِيلِاً بِمَا تَفْعَلُونَ ۞ \_ السه،

ترجمہ : تم میا ژوں کودیکھتے ہواور سیجھتے ہوکہ یہ جدیں۔ لیکن یہ بھی بادلوں کی طرح برھتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہرچیز کو حکمت سے استوار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ "النحل (88-27)

YOU SEE THE MOUNTAINS AND THINK THEM JAMID (LIFELESS, MOHONLESS) YET THEY PROGRESS, JUST AS CLOUDS PROGRESS, SUCH IS THE HANDWORK OF GOD, WHO HAS DISPOSED OF EVERYTHING IN FIRMNESS, HE IS COMPLETELY AWARE OF WHAT YOU DO.

(CHAPTER 27 V.88)

جیںاکہ دو سری آیت کے بارے میں ہے آئے پیلے ان اکات کی نشاندہی کریں جو اس آیت مبارکہ کی ما کنسی توجے کے سلط میں مدد کریں گے۔

۱- بیاز اگرچه جاید نظر آتے ہیں لیکن وہ حرکت میں ہیں۔

2- میا ژول کی بیر حرکات ای طرح بین جس طرح باداول کی ہوتی ہیں۔

3- بیاڑوں کی حرکت کوئی تصوراتی یا کوئی نبیت رکھنے کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ابتد کے آرث کا نلہور ہے۔ میں اس آیت مبارکہ کی سائنسی تشریحات کے سلسلے میں دو اہم نکات کی نشاندی کر سکا ہوں۔

در حقیقت میدوه معجزات میں جو ہر کھلا ذہن رکھنے والے سائینسدان کو حیرت زدہ کردیں گے۔ میں ان کو درخ

ذیل میں بیان کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔

(الف) اگر ہم زمین کے ارضیاتی ڈھا نچے کو بغور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ مٹی اور پھڑی اس باریک تہہ کی طرح ہے جیسے کہ عکمترہ کے گرو کا چھلکا ہوتا ہے۔ زمین کے قطر کا اکثر حصہ پھیلی ہوئی دھاتوں اور بٹنانوں جسے میگلا (MAGMA) کہتے ہیں ہے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر ایک انع قالب ہے جس کے اردگرد مختلف اقسام کی ٹھوس تعمیں ہیں اور آخر میں مٹی اور بٹنانیں ہیں۔ دو سرے گفظوں میں با ہر کی طرف پیا ڈ

جیساکہ یہ آیت کریمہ ظاہر کرتی ہے یہ کمل طور پر قدرت کا شاہکار ہے۔ اس نقطہ نظرے ویک بائ تو بات فورا سمجھ آجاتی ہے کہ زمین کا خول اپنی مضبوطی کے باوجود ایک بہت ست حرکت کے راز کا حامل ہے۔ یہ حرکات جو تہہ کے کنارے کے نزدیک زیادہ واضح ہوتی میں انہیں طبقہ زمین میں رخنہ (FAULT) کہتے میں۔جو آتش فشانوں اور زلزلوں کے لئے زمین کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔

اگرچہ آیت کے معابق زمین اللہ کے عظم ہے ایک مضبوط وُسانچہ رکھتی ہے۔ ایکن اس کا قاب (CORE) ایک بہت کم رفتار حرکت کا حامل ہو تا ہے جو سیال اجسام کی تحول کے تحت ہو تہ ہے۔ ہماری زمین کا استخام اور مضبوطی 'جوانیہ قالب تک مختلف اجسام کی تحول پر مشتمل ہے خود اللہ تعالی کا معجزہ ہے۔

(ب) ''ہاں پہاڑ بھی ای طرح برھتے ہیں جیسے بادل پرھتے (چیتے ہیں)''چونکہ بادل آسان پر چیتے ہیں۔ پہاڑ بھی فضائی اطراف میں برہتے ہیں۔ اگر آیت کریمہ کو پھرد یکھیں قواس کے مطابق کما گیا''تم سمجھتے یہ یہ بعد ہیں'' جامد کا مطاب مادی یا جسمانی طور پر ایک ہی جگہ بغیر زندگی اور بغیر حرکت کے رہنا ہوتا ہت ہیا ڈسس طرح باداوں کی طرح فضامیں حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں؟

صرف ایک ہی صورت ہے جس میں یہ حرکت ممکن ہو سمتی ہے۔ اور وہ ہے زمین کی حرکت کے ساتھ۔ ورحقیقت یہ آیت کرے کا اہم مجزہ ہے کہ باول جو ہوا کے ساتھ تیزی ہے حرکت کرتے ہیں ان کی رفتار تقریبا اتنی ہی ہوتی ہے۔ جتنی کہ زمین کے اپنے چکر کی ہوتی ہے بہاڑ بادلوں کی طرح ہے تین جنوں (THREE DIMENSIONS) میں آگے برجتے ہیں اور یہ حرکت مضبوط توازن کے خدائی شاہکار کا متیجہ اس آیت کی دانا ئیوں کی باریکیوں کو ایک بار پھر دیکھئے۔ جن میں بہا ڈوں کے فضائی بڑھاؤکی بات کی گئ ہے۔ یعنی اس کی روے زمین کی حرکت بیان کرتی ہے کہ سے مظہرتدرت آسانی نظم کے مضبوط قانون کا ایک حصہ ہے۔ سے قانون تدرت کا کون سافن ہے؟ اس سوال کے متعلق آسانی فز کس ASTRO PHYSIC'S مید کہتی ہے۔

کا نکات میں تمام ستارے اور سیارے اپنی موجودگی کو دو متوازن قوتوں کی ہم سبنگی ہے قائم رکھتے ہیں۔
ان میں ہے ایک قوت نفلی کشش GRAVITATION ہے جواکائی کے قانون ہے نظر کر تی ہے۔ تمام کیت یا ڈھیرا یک دو سرے کو اپنی طرف تھنج کر ایک برے ڈھیر میں تبدیل ہونے کے اصول کی پیروی کرتے ہیں۔ دو سری قوت جو ان کے قیام کی ضامین ہوتی ہے وہ گھومتی ہوئی حرکت سے پیدا ہونے والی مرز گریز قوت والی مرز گریز تو سامارہ قوت دو ان کے قیام کی ضامین ہوتی ہے وہ گھومتی ہوئی حرکت سے پیدا ہونے والی مرز گریز قوت وہ دل تی ہو اور سے اشارہ تو سے کہ پیاڑوں کی طرح فضائی حرکت مضبوطی کا اصول ہے۔ اللہ کا قرآن میں کہنا کہ ''اس آست کی ماند کوئی آیت لاکر دکھاؤ 'اس (اللہ ) کے اسی قتم کے کمالات کے رازوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

آیت کریمہ کے دو سرے تھے کی تشریح کا خلاصہ اس طرح ہے۔

نبرا- تم بحصة بوكه بما زجاء بن-

نمبر2- سيبادلول كي طرح فضايس تزرت رست بي-

نبر3- گومتی ہوئی ارکت ' ثقلی قوتوں کو نازک توازن میں رکھتے ہوئے اس عمل باطریق (PROCESS) میں مغبوطی پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔

نمبر 4- گھومتی ہوئی حرکت ہو کا کتات کے بنیادی قوانین میں سے ہے 'اللہ کے پاک قوانین کا شاہ کار ہے۔

کتنی خوب صورتی سے اے عزیز قاری آیت کا ہر لفظ سائنس کی ایک نئی حقیقت کا انکشاف کرتا ہے۔

میر سب صدیوں قبل اس وقت بتا یا گیا جب انسانوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات ہوا کرتے ہتے۔ مزید

ہراں سے سب حقائق لوگوں کو اس بهترین انداز میں بتائے گئے کہ ان سے سادہ ذہنوں میں پیچیدگی یا تھچاؤنہ پیدا

ہرورنہ اس کی وجہ سے ان کے لئے ذہنی طور پر تباہی بھی آسکتی ہتھی۔ یکی قرآن کا فن اور قرآن کا معجزہ ہے۔

ہماں تک اس آیت کے آخری حصہ کا تعلق ہے ہیدا یک اور عظیم آسانی سچائی کا اظہار ہے بعیٰ ''وہ ہر

چیز کو جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ "اللہ جس نے تمام کا کناؤں کو ایک مادی فن کے ذریعے پیدا کیا ہر چیز پر کا کتات کے ہرمقام پر حکومت کر آئے۔ اس طرح کہ جیسے کمپیوٹروں کے ایک عظیم نظام کو ہروئے کار لایا ٹیا ہو۔ بیا نظام ظاہر کر آئے کہ کا کتات کا ہرواقعہ حمالی لحاظت خود بخود درج ہوجا آئے۔

ہر کھے اس طرح سے ترتیب ویا ہوا پروگرام اللہ کی قدرت کا مظرب ابھی بچھ ہی عرصہ قبل ہمیں ہے چیزیں سیجھنے میں د شواری ہوتی تھی۔ گر آج موجودہ نئی دریافتوں کی دجہ سے خاص طور پر انکٹرانی ذہن اور کم میں میروں کے ساسنوں کی دجہ سے ہماری سمجھ کا دائرہ وسیع تر ہوگیا ہے در حقیقت ہم تشیدمات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھولوں 'بانات اور بتے ہوئے دریاؤں کا خیال آ آ ہے۔ ہم جنت کو اس دنیا کی خوب صورت چیزوں کی مثال یا تشبیہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

## موضوع نمبر 9 قرآنی آیت جس نے کوسٹو کو صحیح راہ د کھائی

THE VERSE THAT SHOWED COUSTEAU THE RIGHT WAY.

مَنَ الْبَحْرِيْنِ يَلْتَقِينِ فَ بَيْنَهُمَا بَوْزَنَ خُ لَا يَبْغِينِ فَ \_\_ الرّحلنهه

ترجمہ :- ''دو سمندرول کو اس (ابتد) نے چھوڑ رکھا ہے کہ باہم مل جا کیں۔ پھر بھی ان کے درمین نے پردہ حاکل ہے۔جس ہے دہ تجاوز نہیں کرتے۔'' الرحمٰن (55)

"HE HAS LET FORTH TWO SEAS. THAT THEY SHOULD MEET TOGETHER. THERE IS A BARRIER BETWEEN THEM WHICH THEY DO NOT OVERPASS."

#### GIBRALTAR'S SHALLOW SILL



Like the spillway of a giant dum, the shallow Strait of Gibraltar keeps Atlantic waters from mixing freely with those of the Mediterranean basin on the other side. Warm surface water can ride in from the ocean over the cold outflow from the Mediterranean deeps (see arrows), but the stone sill between Spain and Morocco blocks the deeper ocean waters.

Life Nature Labrary
'EURASIA' 1988 edition

ا- آیت میں دوائم نکات کوبیان کیا گیا ہے-

2- دوسمندروں کا تنگ آبنائے STRAIT کے ذریعے آپس میں مانا ایک معمول کی حالت ہے۔
 3- مید حقیقت کہ دو سمندر ان کے درمین ایک خاص قتم کی رکاوٹ کی دجہ سے مکمل طور پر آپس میں نہیں
 مل جاتے۔

آئے اس سلط میں سب سے پہلے سائنسی خصوصیات کا مطالعہ کریں۔ فرانسیسی سا بینسدال جیک وی

کوسٹو COUSTEAU نے جو سمندر کے اندر پانی میں تحقیقات کے لئے مشہور ہے۔ یہ دریافت کیا کہ بحوہ روم MEDITER RANEAN اور بحوہ اوتیانوس ATLANTIC کیمیاوی اور حیاتیاتی کیا ظ ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ موصوف نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لئے آبنائے جبل طارق کے نزدیک ذرید سمندر تحقیقات کرکے بیہ بتایا کہ جبل طارق کے جنوبی ساطول (مرائش ) اور شال ساطول (انجین ) پر بالکل غیر متوقع طور پر میٹھے تازہ پانی کے چشے ایک ہیں۔ یہ سمندری پانیوں میں ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑے چشے ایک موقع طور پر میٹھے تازہ پانی کے جنھے ایک دوسرے کی طرف 45 ڈگری کے زاویہ پر تیزی سے بوھے ہو کے ایک ڈیم کی طرح کا کھی کے دندانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے بحیرہ روم اور بحوہ اوقیانوس اندر سے ایک دوسرے میں خلط فیلے نمیں ہوئے۔

ورحقیقت 'اس تشخیص کے بعد جب کوسٹو کو یہ آیات دکھائی گئیں تو بے صدحیران ہوا اور قران کی عظمت کی تعریف کرتے ہوئے مسلمان ہوگیا۔

اس حیران کن آیت کریمہ میں جبل طارق (جرائ کی باڑکو بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آئے اب دوبارہ ان آیات کو سورۃ الرحمان کے عمومی تنا ظرمیں دیکھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس سورۃ کاموضوع اللہ کی خوب صورت عنایات اور تخلیق کے لئے لامحدود دانائی 'حکمت اور فن ہے۔

اس ابنائے میں دو سمندروں کی رکاوٹ کے اندرونی معانی بھی بیں وہ کیا ہیں؟ سمندر میں زندہ مخلوق کی تعداد زمین کی نسبت زیادہ ہے۔ اس میں لاتعداد جسمیہ (ORGANISMS) ہیں۔ اس میں بے تحاشا اقسام کے بودے اور جھاڑیاں ہیں۔ الغرض اللہ کی قدرت کے عظیم شاہکار اس میں موجود ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ مختلف فتم کے جسمنے (جاندار اشیاء) مختلف ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہے کہ اللہ کی قدرت سمندروں کو گذش نہیں ہونے وہی۔

سے معنی ہمیں آیت نمبر22 کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں۔ خاص طور پر سمندروں کی ساخت کی طرف اور سمندری نبا آت اور مجھلیوں کی تقسیم کی طرف جو درجہ حرارت میں تبدیلیوں کی وجہ سے تغیر پذیر ہوتی ہے۔

میہ آیت دونوں سمندروں میں موتی اور خوب صورت سمندری پھروں کی موجودگی کا اعلان کرتی ہے۔ اس طرح علیحدگی صرف کیمیائی اجزائے نقطۂ نظر کی وجہ سے ہی نمیں بلکہ موتی اور موظئے بھی کیمیائی اجزاء کی وجہ سے کمیں پر ہوتے ہیں اور کمیں پر نمیں ہوتے۔ اس صورت میں دو سمندروں کے خلط طط نہ ہونے کی وجہ

ے سمندر کے اندر اس قدر نا قابل حد تک باغات میں اور اتنی اقسام وانواع کی مجھلیاں ہیں کہ ان کواپنے قدرتی ماحول میں دیکھ کرلامحدود خوشی اور جیرت کا احساس ہو تا ہے۔

سمندر میں مخصوص فتم کے بھول بائے جاتے ہیں جو کی مختلف پودوں سے ذھکے ہوتے ہیں جن کی مثال خطکی پر نسیں ملتی۔ اس فتم کے بہت سے مخصوص پھول ہوتے ہیں جن کا زمین پر تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مندر کی تہہ میں بی ایسے پھول بھی ہیں۔ جیسے کہ گل اللہ (LEPAS FASICALARIS) جو زمینی لالہ سندر کی تہہ میں بی ایسے مزین اور آراستہ حشرات اور مکو ڑے جن کی خوبصور تی سے زیدوہ خوبصور تی سے نیدوہ کو بڑاروں میٹر نیج را ڈار RADAR جیسی صلاحت کی بدولت قائم رکھے ہوئے ہیں۔

کول نشان ہوتے ہیں جن سے خوبصورت روشنی نگلتی ہاور اپ اردگرد کے ماحول کو تبکا دیتی ہے۔ سمندر
کو انشان ہوتے ہیں جن سے خوبصورت روشنی نگلتی ہاور اپ اردگرد کے ماحول کو تبکا دیتی ہے۔ سمندر
کی اتھاہ گرائیوں کے اندھیروں میں تقریبا تمیں مختلف رکول کی روشنی دیتی ہوئی لا تعداد مجھیاں بائی گئی ہیں۔
یہ مخلوقات اللہ کی خوبصورت اور عظیم صناعی کا خاص نمونہ ہیں اور سمندروں کے خلط طط نہ ہونے کے
اندرونی معنوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہو تا ہے۔ اور جیسا کہ سائنسی تحقیقات سے
معلوم ہوا ہے کہ آبنا کے جبل طارق کے دونوں طرف اس قدر کیٹر تعداد میں سمندر کی چانوں اور تہ میں ایک
خوبصورت اور مختلف مختوقات اور حشرات موجود ہیں کہ آن کے دور میں بھی ان کا شار ممکن نمیں ہے۔

ای طرح ہر رنگ اور شیڈ کے پھول دونوں سندروں میں ہیں مثلا ایسے جیسے ناگ پھنی تھو ہر اور دو سرے جن کے رنگ نیلے' پیلاہٹ والے سرخ وغیرہ ہیں گردونوں سندروں میں الگ الگ اقسام ہیں۔ ای طرح سندر کی اتھاہ میں روشنی دیتی ہوئی نیلے رنگ کی کڑیوں نے طلسماتی ساں پیدا کیا ہوا ہے۔

ان سمندری مخلوقات کے بیان کرنے سے ہمارا ایک مقصد حل ہو آئے۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ہمال آئھ کچھ نہیں دیکھ عتی ان خوب صورت حشرات اور مناظر کے وجوہ کی کیا وجہ ہے؟ سورۃ الرحمٰن کی آیات نمبر 19 آ 25 ہمارے معبود حقیق کی لامحدود خوبصورت مخلوق کا بیان ہے۔ بھرچودہ صدیوں کے بعد ان سمندری مخلوقات کے متعلق انکمی اور کتابیں چھپی ہیں۔ اس طرح جب ہم ان میں دی گئی ہزاروں خوب صورت مخلوقات کو دیکھتے ہیں توان آیات مبارکہ کے را زعیاں ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ان دو سمندروں کے صورت مخلوقات کو دیکھتے ہیں توان آیات مبارکہ کے را زعیاں ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ان دو سمندروں کے

خلط ولط نہ ہونے کی مصلحت میں ہم دونوں طرف مختلف مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں جن میں ہے ایک وہ مچھلی بھی ہے جس کے دہانے کے کناروں پر روشنی اس طرح چمکتی ہے جیسے اس طلسماتی دنیا میں ایک راہ وکھانے والا گائیڈ ہو۔

آج کے نے علم کی روشنی میں ہم کچھ اور ایسی تفسیلات بھی دیجھیں گے کہ کرہ ارض پر زندگی کا ظہور کیے جوا اور مختلف آیات میں خود زندگی کا وجود کس طرح ظا ہر کیا گیا ہے۔ انیسویں صدی کے شروع سے زمین پر زندگی کا سوال سا پیشدانوں کے لئے سب سے بردی دلچپی بن گیا ہے۔ ابتداء میں نامیاتی ڈھانچوں زمین پر زندگی کا سوال سا پیشدانوں کے لئے سب سے بردی دلچپی بن گیا ہے۔ ابتداء میں نامیاتی ڈھانچوں (ORGANIC CHEMISTRY) پر تحقیقات کی گئیں ناکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جاندار اور غیرجاندار چزوں میں کیا کیمیاوی فرق ہے۔ اس علم کیمیا کی ایک شاخ کے طور پر عضویاتی ڈھانچے چزوں میں کیا کیمیاوی فرق ہے۔ اس علم کیمیا کی ایک شاخ کے طور پر عضویاتی ڈھانچ

ابتدائی نتائج میں یہ پت چلا کہ تامیاتی ڈھانچوں CARBON ATOMS منفی برتی بار لیعن خاص بات یہ منفی کہ ان میں جوہری کاربن CARBON ATOMS منفی برتی بار لیعن حاص بات یہ منفی کہ ان میں جوہری کاربن چرے قدرت کے نظام میں کاربن چرکے حساب سے بید جات ہے لیکن نامیاتی یا ذندہ چیزوں میں یہ منفی چارج کا روپ دھار لیتا ہے۔ اور اس طرح بائیڈروجن کے ساتھ مل کر مرکبات کی ایک ذنجیر جیسی بن جاتی ہے بعد میں جاندار خلیوں میں تا کیٹروجن کی ایمیت بھی دریافت ہوئی۔ اس کے علاوہ ایسی چیزیں جیسے (ACID AMINO) امینو ایسند (تامیاتی مرکب) کی دریافت ہوئی جو یقینا نیرجاندار اشیاء میں موجودنہ تھیں۔

یہ تمام معلومات آخر حسیمر وائسسن (WATSON DJAMES) کی زندہ چیزوں ہیں بہت بڑے

DNA کی موجودگی کی دریافت پر بنتج ہو تیں۔ یہ معلوم ہوا کہ زندہ چیزوں میں نسلیاتی خواص کے حامل

جر توے اس عظیم DNA کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بسرحال زندگی کے بنیادی ڈھانچے کی دریافت ہوگئ۔
1950ء سے نامیرتی ڈھانچوں کے مطالعہ پر توجہ بڑھ گئی جس سے یہ دریافت سامنے آئی کہ DNA میں

ہائیڈرو جن برق پورے (IONS) آپس میں غیر مستقل بلوں کی صورت میں جڑے ہوتے ہیں۔ اب صرف

ایک سمال رہ جا آ ہے۔ اگر تمام جسمے (ORGANISMS) یعنی گھاس سے لے کر دماغی عصبیانیہ

(NEURONS) اور بڑاروں دو سرے جر توے ایک ہی سالمہ سے تشکیل پوتے ہیں تو پھر زندگی ہیں اتا

گوناگوں تنوع کیوں ہے؟ اس موال کا جواب معلوم کرنے کے لئے پہلے بہل سالمہ اور ان جوڑوں کے در میان تعلق کی طرف توج دی گئی۔ گریہ تمام کو ششیں یہ تک معلوم کرنے میں ناکام ہو گئیں کہ اس فرق کی کیا وج ہو علق ہے جس کی روت ایک خلیہ (CELL) ایک طرف قو صفرا BILE بنا تا ہے اور وہی خلیہ کی پشت پر روشنی کو برق میں تبدیل کرتا ہے۔

گیشت پر روشنی کو برق میں تبدیل کرتا ہے۔

آخر میں سائنس اس نتیجہ پر پینی ہے کہ خلیہ دو سرے لفظوں میں زندگی ایک پینچیدہ ریا نسیاتی پروگرام کا معالمہ ہے۔ لیعنی ہر قتم کے اعتماء کو'ایک طرح کے کمپیوٹر والے نفام کے جمت بنایا کیا ہے۔ جیسے ایک چھوٹے جیبی کیککولیٹر۔ بھی وجہ ہے کہ قرآن کی بہت می آیات میں ابتد تعالی نے اعلان کیا ہے کہ "ہم نے مخلیق کمیااور پہلے ہی ہے تر تیب ویا۔"

ان سائنسی نظروت کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم کسی صد تک اس قابل ہو سکتے ہیں کہ تخلیق کے سلسلے میں جوہڑ کے کنارے والی مئی (QUHCK ENING OF SOHL) کو تجھے شکیں۔ ابتہ تعدلیٰ نے زمین کو مادی شکل میں پیدا کرنے کے بعد مٹی اور پہنی میں زندگی پیدا کرنے کے لئے تھم دیا اور زندگی کے سالمہ کوا یک پروگرام (نظم) عطاکیا۔

#### موضوع نمبر 10 زمین میں قوت کاراز

THE SECRET OF VITALITY IN THE SOIL

وَ آَيَةٌ لَهُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ مِ آخَيْنِنْهَا وَ آخُرُجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْ هُ يَأْكُنُنَ ﴿ لِينَهِ. رَجْمَةً انْ لَوْلُوں كَ لِحُرِبُ فِانْ دَيْنَ آيَدُ ثَالْيَ حَالَ كُونَدُكُ بَثْنَ اوراس عالمَ ثَكَالًا

جے یکاتے ہیں۔" کیسی (36)

AND A SIGN FOR THEM THE WAY IN WHICH WE GIVE LIFE TO THE EARTH THAT IS DEAD; WE QUICKENED IT AND BROUGHT FORTH FROM IT GRAIN OF WHICH THEY EAT. (CAMPTER-36 V.33)

جیساکہ ہم نے دو سری آیت کے بارے میں کہا پہلے ان نکات کی نشاندی کرتے ہیں جواس آیت میں سائنس سے متعلق ہیں۔

ا۔ اس میں لفظ "مردہ زمین استعال ہوا ہے نہ کہ "مردہ مٹی" لینی دراصل اشارہ میں زمین کی تمام قتم کی مٹی مرادل گئی ہے۔

2- آیت میں بد فرمان کد ''یہ نشانی ہے ''اللہ کے تھم کی طرف توجہ میذول کراتی ہے۔

3- مارے علم کے مطابق ابتدائی قدرتی حالت میں زمین کی بھی قتم کی جاندار مخلوق سے خالی تھی۔

4 آیت کریمہ کے ذریعے یہ اعلان کیا جارہا ہے کہ مٹی جواپی سطی ہے جان نظر آتی ہے دراصل زندگی کی حامل ہے۔ صرف اس ایک زاویہ سے دیکھا جائے تو یہ آیت بذات خود ایک مجزہ ہے اس لئے کہ صرف ایک سوسال قبل ہی یہ دریافت ہوئی کہ مٹی کے اندر زندہ مخلوق (ORGANISM) بائی جاتی ہیں۔ یہ صرف چالیس سال قبل کی بات ہے کہ یہ دریافت ہوئی کہ تقریباً تمام زمینی مٹی اس فیصد بیکٹریا جراشیم پر مشتمل ہے اور اس طرح زندہ مخلوق کا گروہ ہے۔

5- آیت کے دو سرے حصہ کی روہے حبا" ہے سبزیوں اور خاص طور پر غلے کا پیج مراد ہے آگرچہ حبا" عام طور پر ایک چھوٹے ہم جسم ذرے کو ظاہر کر تا ہے۔ ہم آیت کے اندرونی معانی اس زاویہ ہے دیکھیں گے۔ 6- آیت کریمہ یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ مٹی کے ذریعہ زندگی نبا آت تک پینچتی ہے۔ اور وہاں ہے ہم اور ماری زندگیوں تک منعکس ہوتی ہے جو حیاتی کیمیا BIOCHEMISTRY کے نقطۂ نظرے انتہائی اہم بات ہے۔

اگرچہ اس آیت میں لفظ ''حبا'' عام فہم معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کو نہیں کھایا جا آہے۔ منہ سے معموم ہو آ ہے کہ اس سے کھایا جا آ ہے۔ اس کے نبا آتی خوراک ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اس کی بار مییوں سمیت سمجھنے کے لئے ہمیں زندگی اور توانائی کے بنیادی نظریات کو سب سے پہلے سمجھ بینا چاہئے کیونکہ پچھلے چند سالوں میں توانائی کا نظریہ زندگی کانی حد تک تبدیل ہو کراپن اندرونی چھیے ہوئے معانی کے بہت قریب آئیا ہے۔ پرانے دنوں کا حیاتیاتی علم اب بہت پیچھے رہ گیا ہے۔

زندگی ایک ریاضیاتی پروگرام ہے جو ایک بہت بڑے کیمیائی سالمہ پر لکھ دیا گیا ہے۔ قرآن نے میہ حقیقت 'جواب دریافت بوئی ہے چودہ سوسال قبل اس ارشاد کے ذریعے ظاہر کردی تھی کہ"ہم نے اسے مائع کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ ہم نے اسے صورت دی۔"(سورۃ عبس۔ آیت نمبر19)

اللہ نے مٹی میں ناکٹروجن میا کرکے پہلے پہل جر تومہ BACTERIA پیدا کیا۔ کیمیوی نام میں سے طیبارٹری کے آمیزے SYNTHESIS میں۔ لینی میہ ہوا ہے ناکٹروجن لے کر گرفت لینی جو ہرکی ملاپ کی طاقت استعمال کرتے ہوئے مرکبات تیار کرنے کا عمل ہے۔ یہ جر توے ناکٹروجن اس طریقے ہے استعمال میں لاتے ہیں جو بائیڈروجن سے یک جان ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہیں بانی اور بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہیں بانی اور بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہیں بانی اور بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہیں بانی اور بارش کے ساتھ ہی مٹی میں سے زندگی چھوٹ پر تی ہے۔

روسری قتم کے زیمی جر توے (BACTERIA) جن کو تجزیاتی گروپ (ANALYTICAL جو تجزیاتی گروپ (ANALYTICAL کے مطابق ایک خاص عمل کرتے ہیں۔ یہ براس شے کوجو زیمن (GROUP) کتے ہیں جو تدرت کے نظام کے مطابق ایک خاص عمل کرتے ہیں۔ یہ براس شے کوجو زیمن پر گرتی ہے توڑ پھوڑ کر آمیزے کو جر تو موں کے لئے (SYNTHESIZING) کا راستہ بناتے ہیں۔ نزیہ جنا سمٹی ایک عظیم کیمیاوی کارخانے ہے مماثلت رکھتی ہے۔ اگر پنی کو نکال دیا جائے تو مٹی کے ایک گرام کا بیشتر مصد جر تو موں (MICROBES) پر مشمل ہوتا ہے۔

نیا تات کے علم میں مٹی کو تکمل طور پر ایک زندہ ڈھانچہ سمجھا جاتا ہے۔ بعنی زمین پر زندگی کی ابتداء ہے ہی مٹی کو ایک زندہ حقیقت ماتا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک معجزہ سے کہ اس نے ہمیں اس کا علم چودہ سو مال پہلے سے پینگلی طور پر مہیا کردیا تھا۔ چونکہ اب زندگی کا نظریہ اس موقع پر قابل فئم ہوگیا ہے میں ایک اور اہم موضوع کی طرف بحث کو لے جاتا ہوں۔ کولے جاتا ہوں۔

جیساکہ آپ جانے ہیں کہ غیر مسلم طحد لوگ کس طرح حقائق کو تو ڈمرو ڈکر مختلف حشرات اور جراشیم
کی پیدائش کے بارے میں لوگوں کے ذبنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ طحدوں کے کسنے کے مطابق زمین پر مخلوق
کی ابتدا ایک خلیہ (CELL) سے ہوئی اور ارتقاء کے ذریعے سے پیدائش کا عمل نبا آت اور مختلف اقسام
کے جانداروں کی پیدائش کی صورت میں بردھتا گیا۔ اے نظریہ ارتقاء (EVOLUTION) سے بیں۔ اس کی وجہ سے معصوم ذبن جران ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی کے بیان کردہ
زندگی کے امور جو مٹی کو زندگی عطا کرتے ہیں اور اس طرح پیجوں میں سے نبا تات کی پیدائش نظریہ ارتقاء
کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن میں دیئے گئے حقائق بالکل صبحے ہیں جبکہ وگیر نظریات بالکل غلط ہیں۔

پیدائش کا نظریہ ارتقاءانیہ ویں صدی کے آخر میں پیش کیا گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہودگا ہے 'یہ خیال کیا جا تا تھا کہ حیاتی خلوق محلف کیمیائی مرتبات کی حامل کیا جا تھا تھا۔ جھوٹی مخلوق محصوفے کیمیائی مرتبات کی حامل کا موجود ہو ان کی حامل کلوق کے لئے یہ مرکبات مختلف تھے۔ خلیہ CELL کا موجود ہو انکی کی حامل کلوق کے لئے یہ مرکبات مختلف تھے۔ خلیہ انکان در دیا خیاتی پروگرام کا موجود ہو انکی کے علم میں منیں تھا۔ آگر چہ حیاتی ڈھا۔ نئے کا ارتقاء پہلا قدم تصور کیا جا تا تھا لیکن در حقیقت کا موجود ہو انکی حامل کا موجود ہونے کے سلسلے میں اختلافات ایک ریاضی تی پروگرام میں موجود تھے۔ ان پروگراموں کے بالکل بے عیب ہونے میں کوئی کا ام منیں۔ نہ ہی اان ہے کہی ارتقاء کا نبوت ماتا ہے جب ایک خلیہ CELL عفر اور کیا گی کی مدد ہو اور زمین میں تا کنوو جن بنا نے والے جرا شیم اپنا اپنا عمل کرتے ہیں تو یہ کمنا بہت مشکل ہے کہان کرتا زیادہ انہم عمل کرتا ہے۔ ہمرحال کیسٹری کی دو سے تا کمؤوجن کو بائیڈ روجن سے باندھتا یا گئوت سمجھا جا تا ہے۔ کیان کرتا زیادہ مشکل عمل ہے۔ ای طرح میکٹریا (ADD) کی مرسکتا ہے 'آگر چہ یہ جر تو سے کی ترقی افتہ شکل ہے' کیان کرتا زیادہ مشکل عمل ہے۔ ای طرح کی ترقی افتہ شکل ہے' کیان کا کام نہ تو ذہن میں عصبانیہ (NEURON) کی مرسکتا ہے 'آگر چہ یہ جر تو سے کی ترقی افتہ شکل ہے' مثال جو ایک کام نہ تو کوئی انسانی دانائی۔ مثلا جب کیزے بار دوا DDT کا بے در لیخ استعمال مولیات میں جب می مجارک کے اس دوا سے اس کھی کومارتا تا ممکن سام قبلے عصابی نظام میں ایے سیل پیدا کر لئے کہ اس دوا سے اس کھی کومارتا تا ممکن سام قسم کا علاق نہ اور احتیاط نہ پیدا کر سکتا۔ اگر انسانی دماغ میں ایک عصبانیہ (NEURON) ہے طور پر ادواں سال بھی محنت کر تا رہتا تو اس تھی کا علاق نے اور احتیاط نہ پیدا کر سکتا۔ اگر انسانی دماغ میں ایک عصبانیہ (NEURON) ہے خلور پر ادواں سال بھی محنت کر تا رہتا تو اس محکول کا علاق نے اور احتیاط نہ پیدا کر سکتا۔

اب بتایئے 'کون ساخلیہ (CELL) ارتقائی عمل میں مصروف ہے؟ بااشک انسان تمام مخلوقات میں سے بمترین مخلوق ہے۔ لیکن جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے وہ بھی اس آسانی پروگرام سے باہر کچھ نہیں

#### كرسكنا جواس كے لئے مخصوص ہے ورنہ وہ كس طرح ايك مكھى ہے شكست كھا كيا؟

اس طرح اب اگر بغور دیکھا جائے تو یہ ثابت ہوجا تا ہے کہ ارتقاء کا نظریہ دراصل انسان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ سمندروں کی تہہ میں چیکتے ہوئے اعضاء والی مجھلیاں لا کھوں سالوں سے تیررہی ہیں۔ جس طرح کہ چگا دڑ راڈاروالی خاصیت کی بدولت ازمنہ قدیم سے اڑرہے ہیں۔ یہ تو موجودہ دورہی میں ہے کہ انسان ان خصوصیات کی دریافت کو اپنے فائدہ کے لئے استعمال کرنا سیکھ رہا ہے۔

جدید علم حیاتیات میں زندگ کے متعلق سب ہے اہم موال یہ ہے کہ مخلوقات کے جینی فارمولے

(GENETIC CODE) کے وراثتی ہونے کے باوجود کسی میں صلاحیتیں کیے ودیعت کی جاتی ہیں جب
حیاتیاتی نظام اپنے والدین ہے تمام خصلت وراثت میں حاصل کرتا ہے۔ یہ کس طرح فہم وادراک سے دور
صلاحیت حاصل کرتے اپنی زندگی کے تنگسل کو جاری رکھتا ہے؟ اگر زندہ مخلوق ایک کمپیوٹر جیسے نظام کو ظاہر
کرتی ہے تو یہ نظام یا پرو گرام کس طرح بغیر کسی نقصان کے ایک نسل ہے دو سری نسل کو پہنچتا ہے؟

اس سوال کے جواب میں جدید علم حیاتیات BIOLOGY نے مان لیا ہے کہ ایک خاص پروگرام جیسا جینی فارمولا CHROMOSOME پر کندہ ہوتا ہے اور خور بخود ایک فارمولا نسل سے دو سری نسل کو منتقل ہوتا ہے۔ یہ جینی نقط آئرچہ خلیوں (CELLS) میں بہ نظر غائر کیساں نظر آئے گا گردر حقیقت ان خلیوں میں جو جنینی (EMBRYONIC) ہوتے ہیں ان میں اور دو سری طرف بڈی کے گودے والے خلیوں کے باہمی رشتہ کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا جا سمانیا۔

اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ''وبی ان سارے بھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں وہی جانتا ہے کون میں مادہ حالمہ ہوئی ہے۔'' سور ق<sup>حم السجدہ۔ 41 آیت 24)اس آیت کریمہ کے اس جھے کے معنی میں کہ صرف اللہ بی کی طرف سے ہر خدلیے کو ایک تواتر کے ساتھ ریاضیا تی پروگرام دیا جاتا ہے۔</sup>

اوپر کی آیات ہے مجموعی طور پر یہ مفہوم اخذ ہو تا ہے کہ زندگی اور توانائی کے دو مختلف پہلوہیں۔ ما لیکیول یعنی سالے جو جسمیہ (ORGANISM) بناتے ہیں وہ اس کے مادی جھے کی تشکیل دیتے ہیں جبکہ اس میں ریاضیاتی پروگرام میں کرنا ایک طرح ہے کمپیوٹر (COMPUTER) کا پروگرام تر تیب دینا ہے۔ ایک طرح ہے یہ بروگرام جسمیہ لینی (مختوق) کی قسمت ہے۔

قست کے نظریہ میں ہم میہ بات دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہرواقع کے بعد حتی طور پر اس کا تتیجہ بھی ہو آ ہے جعیسا کہ سور ق بسین کی آیت نمبر ۱۵ ایک عظیم راز ہمیں بتاتی ہے کہ تمام مخلوق کے متعلق لوح محفوظ میں ان کی ذاتی صلاحیتوں کا اندراج کردیا گیا ہے۔ یہ اعلان زندگی کے لئے بھی اٹل قانون ہے۔ ہرچیز ا یک شنی کا خلیہ 'ایک پھول یا ایک مثانے کا خلیہ کس طرح عمل کرے گا اس کا ایک فارمولا اور پروگرام بناکراللہ کی قدرت ہے ایک خلیاتی کمپیونرمیں ورج کروہا گیا۔

اس آیت کریمہ کے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کررہے ہیں' دو سرے حصہ میں زندگی کے تشکسل کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر میہ اعلان کیا گیا ہے کہ مٹی میں زندگی کی ابتداء کرکے اور زمین میں لازمی حیاتیا تی مواد اکٹھا کرکے اللہ تعالیٰ نے نبا تات پیدا سے جو دو سری جاندار گلوق کے لئے بنیادی ڈھانچہ سمیا کرتے ہیں۔

جیساکہ ہرایک کو معلوم ہے کہ آیت کریمہ میں "حبا" لیعنی دانے کا ذکر کیا گیا۔ ایک طرف تو وہ پودے کا نیج ہے اور دو سری طرف ایک معمل خدیسے (CELL) کا سازوسامان ہے بینی وہ تمام مادی لوازمات جو ایک جسمیہ کو بناتے ہیں اس میں موجود ہیں۔ یہ حقیقت ماضی قریب میں بھی انسان کے علم میں نہ تھی۔ اس کا کسی کو یقین نہیں تھا کہ ایک وانے میں ایک ہی وقت کا نشاستہ CARBOHYDRATES لحدیسے یعنی پروٹیس (PROTEIN) جو تمام جانداروں کے لئے انتہائی اہم ہوتے ہیں اور جسم کی بالیدگی اور امراض ہے ہونے والی کمی کی تلائی کرتے ہیں' چکنائی' حیا تمن (VITAMINS) اور معدنیات پرئی جاتی ہیں یمال سے ہونے والی کمی کی تلائی کرتے ہیں' چکنائی' حیا تمن (VITAMINS) اور معدنیات پرئی جاتی ہیں یمال تک کہ پچھ عرصہ پہلے تو یہ سمجھا جاتی تھا کہ گندم اور اسی قشم کے ویگر پودوں سے طاقت بخش خوراک حاصل شیں کی جا بحق تھی۔ مگر دانا "حیا" وراصل ان تمام بنیادی اشیاء کا حامل ہو تہ ہے جو زندگی کے لئے ضروری

یہ حقیقت بھی پوری طرح زہن نشین رہنا چاہئے کہ نبا آت کے خلیے اور جواناتی خلیے ایک طرح ہے مشترکہ عارتی انتیں (بلڈنگ میٹریل) ہیں ان میں فرق ان کے پہلے ہے تر تیب دیے ہوئے پروگراموں میں ہوتا ہے۔

اس آیت کے سب سے اندرونی معانی میں سے ایک سید بھی ہے کہ اللہ کے عکم سے طاقت یا فتہ مٹی ایک محفن INCUBATOR کا کام دیتی ہے۔ جس میں جسمے بنتے ہیں سیدراز آیت کے دوسرے حصہ میں عمیاں ہے۔

تاب پذیر FERTILIZED اندا تین بنیادی طریقول سے رقی پذیر ہو تا ہے۔ نمبرا- نشن کے اندر - چسے بودے-

نمبر2- ایک انڈے کے خول کے اندر-جیسے عام طور پر جانوروں کے بارے میں ہے۔ نمبر3- رحم مادر میں-جیسے کہ دودھ والے جانور (MAMMALS)- در حقیقت سائنسی نقط نظرے ایک ہی متصد یعنی جسمیہ میں زندگی کو بقد ریج مستحکم کرنا ہے۔ ایک تاب پذیر انڈے کو نشود فنما کے لئے ایک مخصوص عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ایک اس سے ایک نیا جسمیہ بن سکے۔ علم حیہ تیات کی روسے یہ ایسا عمل ہے جس میں بیج کے جر آوے (CELLS) آئیں میں افزائش نسل کے عمل میں اس حرح مسروف رہتے ہیں کہ ایک نیا جسمیہ وجو میں آجا ہی ہے۔ اس وران میں بیج کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اے اپ اروگر و کے ماحول سے مخصوص کیمیکل اور برقی پرے (IONS) اپنی طرف مبذول کرنے پڑتے ہیں جن کے متعلق ہم ایجی تک یقین سے بھر نہیں کمہ کئے۔ اس طرح سے وہ مخصوص پروگرام کے مطابق زندگی کی جلایا آہے۔

اس آیت کرئے۔ میں اللہ رب اعدلمین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس نے زمین کو بیا خاص ت دی۔ زمین کی صرف ایک خاصیت کی وجہ ہے وانے کی افوائش ظاہر کی گن ہے۔

دراصل زمین کی بید خانست اوم آخرت کی طرف بھی وجہ دلاتی ہے اور وہ بھی ریا شاتی انداز بیس کیدا س آمیت کریمہ کے رموز دوبارہ ظاہر ہوں گے اور مردے اچانک زندگی یا میں گ

اس آیت کے ذریعے آدم کی مٹی سے پیدائش بھی دو طریقوں سے ظاہر زوتی ہے جو ماک ہر کوئی جات ہے کہ حضرت آدم کو مٹی کی کیچزوالی صورت سے پیدا کیا گیا۔ اس آیت کا مصاحد بعد بیس آئے کا لیا اللہ الم بات ہے ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی کو زندگی کی خصوصیات مطافرہائی۔ آیت کے دو فقروں سے
بالکل عمیاں ہوجا تا ہے کہ اللہ نے مٹی کو زندگی کے سمجھ ماجھ وہ قابی جس کی مدد سے مزید
زندگیاں وجود بیس آتی ہیں اور نشود فلمایاتی ہیں جس کی مثال نے کے نظر کا راز ہے۔

سورہ کیمین کی آیت 32 میں جس طرح سب او گوں کا یوم آخرت میں ۱۰ بارہ پیدا :و نا تنایہ کیا ہے یہ آیت کریمہ ایک طرح سے یوم تخرت پر دوبارہ پیدا :و نے کے راز کاسلسلہ مٹی سے زندگی کی جاا کے راز سے ماہ تی ہے۔

دور جدید میں ہم نے زینی حیات BIOLOGY کے متعلق بہت پڑھ سیکھا ہے۔ میں اس علم کا ایک ظلاصہ یوم حساب کی نسبت بیش کر آ ہوں۔ جیسا کہ کیا بیان کیا ایا کہ مئی میں وہ تمام خسائل موجود ہیں جو ایک ہی خراجہ سائل موجود ہیں این مئی ایک زیج کے ذرایعہ سے ایک ہی جمعیہ بنانے کے لئے ضروری ہیں این مئی ایک زر خیز شدہ جسمیہ کو اس طرح نزرگی دیتی ہے وہمادر۔ ایک زر خیز شدہ ایافی FERTILIZED EGG اور جی ایک دو سرے ساس طرح مشاہت رکھتے ہیں کہ یہ دونوں بین کو وہ ور خصوصیت کا وہ راز ہو آ ہے جو بیدا ہونے و لے جسمیہ پیدائش کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ جینی کوؤ زندگی اور خصوصیت کا وہ راز ہو آ ہے جو بیدا ہونے و لے جسمیہ

میں ودلعت ہو تا ہے یہ جینی کوڈ جم میں ایک سینٹی میٹر کا دس لا کھواں حصہ ہو تا ہے۔ اس لئے اگر بھش کی دجہ سے ان انسانوں کے جواب تک زندہ رہ چکے ہیں 'جینی کوڈز کیجا کئے جا کیس تووہ ایک پانی چٹے والے گااس کو بھی مرند کر سکیں گے۔

اس امریس کمی فقم کاشک نمیس ، و تا چاہئے کہ اگر ابلہ رب العزت چی بتا تو و انسانی نیج کو مٹی میں بھی تیار کر سکتا تھا۔ ب شک اللہ فیاس تیت میں ارشاد کیا کہ "ان کے لئے ب جان زمین نشانی ہے ، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور غلہ (واند) نکالا۔ "جوکہ ایک سانٹ می قانون کا بیان ہے۔ یہ تیت سانٹ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح یوم آخرت میں دوبارہ پیدائش کا عمل علم حیوتیات کے استدال سے معابقت رکھتا ہے۔

آیت کریمه میں بیان کردہ حقائق اور ان کے سائنسی نتائج کا ناہ سے ہے۔

ا۔ بے جان زمین میں زندگی کی افزائش کوئی معمولی واقعہ نہیں بکہ ایک بہت ہڑا مالی شان ا گاز ہے۔ واقعات کی وہ ترتیب جے ہم زندگی کانام دیتے ہیں مٹی میں زندگی کئے رازے آھکار ہے۔

2- یوم حساب بھی از سرنو زندگی کے رازے قریبی طور پر وابت ہے بنو کوئی بھی یوم حساب کے متعلق تھی قتم کاشک رکھتا ہے اگر وہ زمین میں اللہ کی طرف ہے ود بیت کردہ حیات نو اور حیات انسانی کے رموز پر غور کرے تواہے معدوم ہو جائے گا کہ اس کے شکوک ہے بنیاد ہیں۔

3- زندگی کاوبووسب سے پہنے اور بنیادی طور پر پہنے سے تربیت دیا ہوا ریونیاتی پروگرام ہے۔ تدیم اور ترقی یافتہ جسمیہ کا فرق من مانے اور شمگرانا دعوؤل پر مبنی ہے۔ ہر جسمیہ ایک تعمل پروٹرام کی نمائندی مرتا ہے۔ اسی وجہ سے زندگی کے متعلق نظریہ ارتقاء نبید دی اصولول کے لیافا سے محض ایک مغالصا اور فریب کاری ہے۔ (i)

<sup>(</sup>i) انسانی زندگی کے ارتقاء کے نظریہ THEORY OF EVOLUTION کے ناط ہونے پر مختف اوقات میں شاوت ملتی رہی ہے۔ آخ کی سائنس کی مدد سے یہ نظریہ نمید دوں شک ہل کی ہے۔ مثا قدیم اوقات میں مینزر تھیل NEANDERTHAL جو موجودہ انسان کے شم انسان آباؤ اجداد تصور کے بات میں کے متعلق 62 ہزار سال قبل کی جو معلومات حاصل ہو کمیں ہیں۔ ان کے معابق زہنی اور جسمانی طور پر اس وقت اور موجودہ دور کے انسان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ملا ہے بگہ عراق کے شغید ر عاریس پائے گئے واقائی سے معلوم ہوا ہے کہ زمانہ قدیم کا انسان بھر ددی اور سوشل معاشرے پر مضمتل تھا مثلاً ایک ایسے انسان کا ڈھانچہ ملا ہے جو جسمانی طور پر مفلوج تھا۔ اس کا ایک پوئل نہیں تھی اور بازو سو کھا: وا تھا۔ پھر بھی وہ

تمیں سال کی عمر تک پہنچا۔ یعنی معاشرے نے اس کی دکھ بھال کی تھی۔ اس زمانے کے انسان کا دماغ بھی آج

کے انسان کے دماغ سے کچھ بڑا تھی آگرچہ اس نے اس سے آم کام لیے تھا۔ یہ تحقیقات ہاورڈ یونیورش کے دمافی ساخت کے ماہر فیرانس ڈیکن TERRENCE DEACON کی بیں۔ اس طرح موجودہ اسرائیل میں بزر تھ NAZARETH کی بیں۔ اس طرح موجودہ اسرائیل میں بزر تھ NAZARETH کے قریب تقریف ارتقہ عفار ول سے بھی جو قدیم انسان کے متعلق معمومات حاصل ہوئی بیں ان کے مطابق بھی نشریہ ارتقہ عفاط نابت ہو آب نے فرانسی و نیورسٹ بورڈ BORDEAUZN کے میم الانسان کے مہر بربار ڈوینڈر میٹن پھروں کے بتھیار بنانے کی فیکٹہ کی چاہتے تھے انجوال قدیم انسان بھی خاصے ترتی یو فتہ تھے وہ فارول بیں پھروں کو دفن کرتے تھے ورا نے معذوروں کی دکھے بھوال کرتے تھے۔ ماؤنٹ سین کی سینز کے ڈاکٹر جیفٹری بیٹ مردول کو دفن کرتے تھے ورا نے معذوروں کی دکھے بھوال کرتے تھے۔ ماؤنٹ سینائی میڈ کی کل سینز کے ڈاکٹر جیفٹری بیٹ میں اور و حقی تما فاط ہے۔

شیروں بنگلی SHARON BEGLEY اور فیونا گلیز نظری المحالات معابق مزید الله الله و FIONA GLEIZES کے معابق مزید مختق کی ضرورت ہے تا کہ اندیم انسان کے متعلق متعلق

ترجمه ۱۰ اے ایمان والواجب تم اٹھونماز (صلاق اوا کرنے سے لئے تو دھولوا نے چرے اور این بازد کمنیول تک۔ اور مسح کروا نیا سروں پر اور ، ھولوا نیا ہوئ گنوں تک۔ اور اگر ہو تم جنبی تو (سارا بدن) پاک کرلو۔ ''(سور المائدہ آیت 6)

"O BELIEVERS. WHEN YOU STAND UP FOR PRAYER, WASH YOUR LACES, AND YOUR HANDS UP TO THE FLBOWS, AND WIPE YOUR HEADS, AND WASH YOUR FEET UP TO THE ANKLES. IF YOU ARE UNCLEAN, BATHE YOUR WHOLE BODY."

(CHAPTER 5) (THE TABLE). VERSE 6)

قرآن کے بہت سے حیرت انگیز حق نق میں سے یہاں ایک تنظیم نیخے کا بیان کیا جارہا ہے ایک دن آئے۔ گا جب غیر مسلم ہمی اس طہارت یہ وضو کی خش کریں گے جس کی برکات 'بغیراس کا احساس کئے :وئے 'جم پچھلی چودہ صدیوں سے حاصل کررہے ہیں۔

قر آن کی اس آیت کی معرفت انہی ماضی قریب ہی میں دنیا نے جسمانی طہارت یعنی عنس کی برکات کو پہچانا ہے۔ ایسے معاشرے جو اپنے آپ کو تہذیب یا فتہ کہائے میں انہوں نے بھی صرف پہلے سرسال ہے چرے اور جہم کو دھونا شروع کیا ہے۔ ہم نے اس کے مقابلہ میں اس نعمت سے صدیوں پہلے فا کدہ اٹھ نا کید لیا تھا۔ اس سلسلے میں سائنس تھائق پر علم حیرتیات کے ماہرین نے بچھے ہیں سالوں میں گی دریا فقہ میں کی مریا فقہ میں کی مریا فقہ میں کہ طہارت اور وضو ہے کس طرح انسانی صحت کو فا کدہ پہنچتا ہے۔ وضو کے تین انہ

### الف: خون کی شرانوں کے عمل پروضو کے اثرات

خون کی شریانوں کے عمل کا نظام دو بڑے حیاتیاتی اصواوں پر قائم ہے۔ پہلااصول دل کاوہ کام ہے جس سے خون کو خیباتی ریشوں بلکہ باخسوص ایک ایک خلیہ تک پہنچانا ہے۔ دو سرا اصوب جسم میں استعمال شدہ خون کو دل تک واپس پہنچانا ہے اگر ایک دفعہ سے دو طرفہ دوران خون در جم برجم جوجائے تو ڈائسٹ الگ دل کو دل تک واپس پہنچانا ہے اگر ایک دفعہ سے دل کا پُر ک کا دہ عمل ہے جس سے دل کا پُر ک گفتچاؤ کے بعد ڈھیلا پڑتا ہے جس کی دجہ سے دل شرد نوں سے واپس آنے والے خون سے دوبارہ بھرجاتا ہے خون کے اس دوبارہ بھرجاتا ہے خون کے اس دوبارہ بھرجاتا ہے۔ خال میں تیزی آجاتی ہے بلکہ اجل کی آمد کی رفتار میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے۔

#### اس دو طرفہ دوران خون کاسب سے اہم پہلو کیا ہے؟

ہماری زندگ کے مختلف بہاو ان شریانوں کے سخت فیرلچہ کدار اور سکڑنے کا باعث ہوتے ہیں۔ طب کے علم میں میہ مضمون ہو تیز تر بردھا ہا اور فرسودگی کی بنیود ہے ایک الگ اور تحقیق طب شعبہ ہے۔ فیہ مناسب غذا اور اعصابی رد عمل خون کی شریانوں اور باریک رگوں پر بے حد مقصان وہ طریقے ہے اثر پنر بر ہوتی ہے۔ اگر خون کی رگوں کے سخت ہونے کے عمل کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کیا کوئی ایسا عملی طریقہ انتہار کیا جا سکتا ہے جس ہے اس زوال یا انحطاء کوروکا یا تھرکیا جا سکتے ؟

خون کی نالیوں کا تخت مخیر لہ کساری سکڑنا کوئی اچانک عمل نمیں ہے بلکہ یہ سلسلہ ایک لیے عرصہ پر محیط ہو تا ہے۔اس سیسلے میں وہ نابی ب دورل ہے دور کی پر لینی دماغ پاؤں اور ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ زیادہ اثر قبول کرتی ہیں۔ فیرلچ کے سار اور سکڑنے کا عمل کم رفتارے شروع ہو کروقت کے ساتھ ساتھ تیزی ہے

برهتاجا بأب

لیکن ہماری روزمرہ زندگی میں ایک خاص چیز ہے جو ایک طرح سے خون کی تالیوں کو متباول طریقے سے
پسلنے اور سکڑنے کے عمل کے ذریعے ورزش سیا کرتی ہے۔ وہ خاص چیز ہے پانی جو درجہ حرارت
(نمیر پیجر) کا آثار چڑھاؤ پیدا کر آ ہے گرم پانی خون کی ان تالیوں کوجو دل سے فاصلہ پر ہوتی ہیں کھول کریا چوٹرا
(مالی کرے لیک اور طاقت سیا کر آ ہے ای طرح سردپانی ان کو سکڑنے کے عمل سے گزار آ ہے۔
ای طرح ورزش کا یہ عمل ان غذائی چیزوں کوجو نسوں میں خون کی ست گردش کی وجہ سے جم جہتی ہیں دوبارہ
خون کی گروش میں شامل کرویتا ہے۔ یہ ٹمیر پیج میں تبدیلی کی وجہ سے جی ممکن ہو آ ہے۔ ان سائنٹی اور طبی
خون کی گروش میں شامل کرویتا ہے۔ یہ ٹمیر پیج میں تبدیلی کی وجہ سے جی ممکن ہو آ ہے۔ ان سائنٹی اور طبی
خون کی گروش میں شامل کرویتا ہے۔ یہ ٹمیر پیج میں تبدیلی کی وجہ سے جی ممکن ہو تا ہے۔ ان سائنٹی اور طبی
خون کی گروش میں شامل کرویتا ہے۔ یہ ٹریمہ میں دی گئی اس ضیحت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے
جس میں کما گیا ہے کہ وضو میں باتھ پاؤں اور منہ کو دھولیا جائے۔ کیا یہ بجائے خود ایک میجزہ نمیں ہے۔ بطور
خاص کیا آ بیت کریمہ کے دو سرے جھے کے راز کونہ سمجھانا تا ممکن ہے۔ جس میں کما گیا کہ ''انڈ پوری کردے
خاص کیا آ بیت کریمہ کے دو سرے جھے کے راز کونہ سمجھانا تا ممکن ہے۔ جس میں کما گیا کہ ''انڈ پوری کردے

اللہ نے ہمیں خون کی گردش کا بیش بہاانعام عطاکیا ہے۔اس کاار شاد کہ ہم وضو کا عمل کریں باکہ ہم پر اللہ کی نعمت اس طرح ہو کہ دوران خون اس طرح قناسب طریقے ہے قائم رہے کہ ہم علمل طور پر صحت مند رہیں۔

عزیز قاری!وضو کی لاتعداو ہر کتوں میں سے بیہ صرف ایک تحفہ ہے۔ یہ تاممکن ہے کہ اس حقیقت کو نظرانداز کردیا جائے کہ کس طرح وضو کا عمل جسمانی اور زہنی ضعف آور فرسودگی کوئم رفتار بنادیتا ہے جو وماغ میں خون کی نسوں کے سخت اور غیرل چے کہ اربونے کی بنا پر ہو تا ہے۔ وضو کی برکات سب سے زیادہ اس مخف کی صحت پر نظر آتی ہیں جو بجین سے اس کا مادی رہا ہو۔

(ب) وضو کامتعدی بیار بول سے محفوظ رکھنے کے نظام پر اثر: لمفی (LYMPHATIC) گردش پروضو کا اثر:

خون میں گروش کرتے ہوئے مرخ خلیوں (CELL) کے ماتھ ماتھ مفید خلیئے (VESSELS) ہی ہوتے ہیں۔ سفید خلیوں کو گروش میں رکھنے والانظام (VESSELS) اس نظام ہے وس گنا پتلا (THINNER) ہو تا ہے جو مرخ خلیوں کو گروش میں رکھتا ہے۔ اس بے رنگ مادے کو ہم کی چھوٹے زخم یا خزاش کے کناروں سے رہے دکھ کے ہیں۔ اب یہ گروش جم کے تمام مادے کو ہم کی چھوٹے زخم یا خزاش کے کناروں سے رہے ہوئے وکھ کے ہیں۔ اب یہ گروش جم کے تمام

مقالات کو محفوظ رکھنے والے نظام کے تحت اپنی جگہ پر قائم رکھتی ہے۔ ایک چر تومہ ایک نامعلوم چیزیا کیفسر ہ خلیہ 'جس کی وجہ معلوم نہ ہو۔ جب وہ جسم پر حملہ آور ہو آئے توجسم میں محفوظ رکھنے کا نظام (لیکوسائیٹس):و خون کی گردش میں شامل ہو آئے ہاس کو تبوہ کردیتا ہے۔ جسم میں کینسر کی متعدی بیاری کے ظہور کا انحصار اس محفوظ رکھنے والے نظام کے خزاب ہوجائے کی وجہ ہے ہو آئے۔

یہ گردش میں رکھنے والا نظام (VESSELS) کس طرح بھیلتا یا سکڑتا ہے۔ اس کے متعلق ابھی تک حتی طور پر معوم نہیں بہ سکا۔ یکن پھر بھی یہ معلوم بود پکا ہے کہ حدت اور شھنڈ ک اس نظام پر اثر انداز بوقی ہیں۔ مام نزایہ زنام کے اوران کسی متعدی بناری کا گگ جاتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ سکڑنے کی جہت محفوظ رکھنے والا مان مناسب مقدار میں اس متنام تک نہیں پہنچ سکا جہاں ہے جہم پر نتصان ۱۰ جرائوٹ یا خسیسر مملہ آور نوٹ میں۔

جسم کے حفاظتی ناہ م کی کروش کا سہ سد مام طور پر وضو کے ذریعے محرک کرنے کے عمل سے جڑا :و، ہے۔ جسم کے حفاظتی نظام کو دو بتار یوں کے خیاف و صال کا کام کر آئے ہے' وضو سے کتوبیت حاصل دو تی ہے۔ اس طرح آبیت کے آخری حصہ میں جس نعمت کا ذکر کیا کیا ہے وہ پوری طرح سے عیاں ہو جاتی ہے۔

اس موقع پریدا مترض بھی یا بر مکتاب کداکر چانون میں حفاظت کرنیوال (LYMPHATIC) قلام وضو سے تقویت حاصل کرتا ہے کیوں میں تو ایک اتفاقی اور بغیر کسی خاص خیت کے نتید (SIDE EFFECT) ہے مرتابت کرید وضو کے لئے ساف اور ووٹوک تھم کے ذریعے اس خیال کو ندو خابت کرری ہے بلکہ میں وٹوت ہے کتا اول کہ اس طرح سے وضو کیا جاتا گا متصد جم میں حفاظتی نظام کو تقویت پنچانا ہے اس کی وجو میہ ہیں۔

نجبرا: جم كو تخفظ دينة وات لمصفى LYMPHATIC) نظام كے صحیح طور پر عمل بيرا ہونے كے لئے بيد ضرورى م كل بيرا ہونے كے لئے بيد ضرورى ہ كہ جم كے كئى چھوٹ سے حصہ كو بھی نظراندازند كيا جائے۔وضواس امر كی مثانت مير كر آ

نمبر2: جسم میں هنانتی نظام کو تحریک دینے کے لئے مرکزی مقام وہ جگہ ہے جو تاک کے بیٹھیے اور نتینوں میں ہو آہے اور ان مقامات کا دھوتا وضویس بطور خاص شامل ہے۔

نمبر 3 · گردن کے دونوں طرف وضو کے ذریع تحریک پیدا کرنا تحفظ ویے والے لمفی (LYMPHATIC) ظام ویروے کارا۔ نیس بے عدائم ہے۔

اوپر دیئے گئے تھ کُن کی وج ہے کوئی بھی یہ نمیس کمہ سکنا کہ وضو کا مقصد انسانی جسم کے حفاظتی ظام کو

تقویت دینا نہیں ہے۔ اس سیلے میں ایک مثل کی مدھ سے میہ ناجا ہوں گاکہ کس طرح وضو کرنے کا عمل انسانی جسم کی حفاظت کے انتظام کو منبوط تربنا آ، ہے اور اس طرح اللہ کی مهرانی کے تعمل ہونے کا انلام ر کرتا ہے۔

انیانی جیم کے سب سے طاتور اور جنگیو خسیئے جنسیں لمضی (LYMPHOCYTES) کتے ہیں جسم کے دور دراز مقامات تک پنج میں۔اور شدید حیاتی تی مشقوں سے گزر کر جسم کے ہرمتام پر ایک ان میں جسم کے دور دراز مقامات تک پنج میں۔اور شدید حیاتی تی مشقوں سے گزر کر جسم کے ہرمتام پر ایک ان میں دس مرتبہ گذشت کرتے ہیں۔ اس دور ان اگر ان کی ند جمیشے سے بوتی ہوتان کو فور انتہاہ کرد ہے ہیں۔ یا ہے امتد کی طرف سے ، یک انتمائی اعلی در ہے کی نعمت نہیں ہے ؟

اگر کبھی کبھی دوران خون میں کی قتم کا متنس پیدا ہو تا ہے اور اگر آپ اپنی وضو کرنے کی عادت نے ذریعے اے رد کر کتے میں تو کیا یہ قدرت کی تفصیم مہم بانی کی پیچیل کے عادہ پچھاور چیز ہو علق ہے!'

(ج) وضواور جم كي ساكت برق (STATIC ELECTRICITY)

جسم میں سکونی برق کا ایک توازن مودود ہوتا ہے اور ایک صحت مند جسم کی فعلیات (PHYSIOLOGY)کا س برقی وازن سے کہا رشتہ ہوتا ہے۔

فضائی حالت اور پر مشک ہے ہے ہو کے ماہوسات اور اشیاء ضرورت جو آج کل ایک بہت ہوا مسہ
میں اس توازن کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ وردا نہنے بناریاں جلدی امر ض اور چرے کی جمعیا سال اس مایاں خصوصیات ہیں۔ نم میں ہے بہت سارے لوگ ا ہا اس برق کے متعلق جانے لگ گئے ہیں۔ اس در اثر اندازی ہوتی ہے متعلق جانے لگ گئے ہیں۔ اس در اثر اندازی ہوتی ہے متاب کی چرک کاریس نیٹھے ہوں۔ طوفانی موسم کا بھی اس قشم کا اثر ہوتی ہے۔ اکو پیچرا سویوں ہے میں نے کاریس نیٹھے ہوں۔ طوفانی موسم کا بھی اس برقی عدم قوازن کا دانے کیا جاتے ہیں اگر جم میں کئی دفعہ وضو کرتے ہوں۔

سکونی برق کے مسائل سے کی اتھم کی افسیاتی (PSYCHOSOMATIC) بیاریاں بھی پیدا : وتی جیں۔ میں ان کے متعلق تفسیل میں نہیں جا جا جا جا جا ہا۔ میں صرف خوب صورتی کے متعلق بات کروں کا او تن کل بے حد فیشن ایبل مضمون بن چکا ہے۔

سکونی برق کاسب سے زیدہ نقصان اوا ثر جارے نیجے نزدیک ترین چھوٹے چھوٹے چھول پراس شکساں سے برتا ہے کہ باتر خربیہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں میں دجہ ہے کہ وقت سے پہلے جھمیاں پڑی شروع ہوجاتی ہیں اوریہ چرے ہے ہی شروع ہوتی ہیں۔ یہ عمل تمام جسم پر بھی اڑ انداز ہو تاہے۔ اس موقع پر میرے قاریوں میں سے بہت سے لوگوں نے ان لوگوں کے جیکتے ہوئے چروں کا رازپالی ہو گاجو ساری زندگی دضو کرنے کے عادی رہے ہیں۔ جو کوئی بھی دضو کی عادت رکھتا ہے وہ یقیناً زید دہ صحت منداور نتیجتا "زید دہ خوب صورت جلد کا مالک ہو آیا ہوتی ہے۔

جارے زمانے میں میہ ایک معجزہ ہی ہے کہ جب اس خوبصورتی کے لئے کروڑوں کے اخراجات کئے جارہے ہوں مگراس سے دس گناہ زیادہ خرچ بھی وضو کی برکات کامقابلہ نہیں کر سکتا۔

ايك اورسوال إكيامتباول وضوكا بحى سكوني برقت كوكي تعلق بالعني تسمم كا؟

ہاں! بالکل تعلق ہے۔ آیت کربمہ کا وہ حصہ جو متبادل وضوے متعلق ہے اس حقیقت کوا جا گر کر تاہے کہ سکونی برق کے خلاف اللہ کی نعمت بالکل تعمل ہے۔ اس لئے کہ متبادل وضو بھی سکونی برق کو بڑی حد تک مم کردیتا ہے۔

اس مقام پر ہم قرآنی معجزد کے ایک اور پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔اس لئے کہ متبادل دضو کی اہمیت کوصد یوں تک نہیں پہچانا جاسکا تھا اور کوئی ہیے نہ بتا سے ان کہ یہ اصل دضو کی جگد کس طرح لے سکتا تھا۔

جیسا کہ آیت مبارکہ نے تھے طور پر بیان کردیا وضو کا طہارت اور صفائی والا عمل خود اپنے طور پر علم طب کا ایک شاہکار ہے۔ یقینا بھارے وقت میں ایک شخص یہ کمہ سکتا ہے کہ میں تو پہلے ہی ہے اپنا چہرہ اور باتھ وھو تا رہتا ہوں۔ گر جمیں یہ نہیں بھوان چائے کہ اس سادت کی عمرتو صرف ستر سال ہی ہے ان قوموں میں بھی جوا پنے آپ کو ونیا کی ممذب ترین اقوام سجھتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ صفائی جو محض ایک تلقین پر مبنی بھوہ بھی اس طرح مسلسل اور باقاعدہ نہیں ، و شاوت کے اصل ڈسپلن سے حاصل ہوتی ہے۔

یہ فطری امرہے کہ وضو کی بر کات اور فیوض سرف طبی حقا کُق پر ہی ختم نہیں ہوجا تیں۔ ہمارا مطمع نظر اس کتاب میں صرف سائنسی شریحات تک ہی محدود ہے جبکہ اس کے روحانی فوا کداپنی جگہ ہیں۔

# موضوع نمبر 12 حمل کے متعلق لطیف موشگافیاں

THE SUBTLETIES OF CONCEPTION

اليه يُردُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَعْنُمُ مِنْ نَمَرَتِ الْيَهِ يُردُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَعْنُمُ مِن نَمَرَتِ مِن النَّامِهَا وَمَا تَعْمُلُ مِنَ النَّا وَلا تَضَعُ لِلَا بِعِلْمِهُ وَمَا تَعْمُ لَكُمْ مِنَ النَّامِهَ وَمَا تَعْمُ لَكُمْ مِنَ النَّهُ مَا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا مِنَ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْ

ترجمہ: ''اسی دائنہ ) کی طرف لوٹایا جا تا ہے اس وقت کاعلم۔ اور نہیں نکاتا کوئی کھیں اپ نلافوں ہے اور نہیں نکاتا کوئی کھیں اپ نظافوں ہے اور جس روزوہ (التد) انہیں پکارے گا کہ کناں بین میرے شریک جوہ کہیں گے۔ ہم عرض کرتے میں (لیقین ولائے میں) ہم میں سے کوئی بھی (اس پر) گواہی نہ دے گا۔'' (مورقا 4 آیت 47)

TO HIM IS REFERRED THE KNOWLEDGE OF THE HOUR. NO FRUIT EMERGES FROM ITS SHEATH, NO FEMALE CONCEIVES NOR BRINGS FORTH, SAVE BY HIS KNOWLEDGE. THE DAY WHEN HE CALLS TO THEM: "WHERE ARE THE PARTNERS YOU ASSOCIATED WITH ME", THEY WILL SAY: "WE ASSURE YOU, THERE IS NOT EVEN ONE WITNESS AMONG US.>

(CHAPTER 41 (DETAILED EXPLANATIONS), VERSE 47)

ہم کوشش کریں گئے کہ اس آیت کے درمیانی حسد کی حیرت انگیز سائنہ ہی تقریح بیان کر سکیں۔ ''اس کے علم کے بغیر کوئی کھل اپنے خلاف سے نہیں گلمآ اور نہ کوئی حامد ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے۔'' مجیلی آجوں کی طرح ہمیں اس آیت کے غیر معمول اسلوب کی بھی نثان دہی کرنا جائے۔ چو نکہ کا کتات میں ہرواقع کی بنیاد اور وجہ اللہ واحدہ کی پاک ذات اور مرضی ہی ہوتی ہے تو پھر بھارے رب العظیم نے بطور خاص ان تین حیاتیاتی تجویوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اور یہ کہ ان کا ظہور صرف قادر مطلق کی خاص مرضی ہی ہے کیوں ہو تا ہے؟ اس راز کو سمجھنے کے لئے یم کانی ہوگا کہ ہم ان واقعات کے حیاتیاتی پیلو کا بغور مطالعہ کریں۔

آئے سب سے پہلے حمل کے قرار پانے مکے بجو بہ کے متعلق تفصیلی طور پر تحقیقات کریں جو ظاہر ہے کہ ایک مونث کا صالمہ ہوتا ہے۔

ابھی چند برس قبل تک حمل کے قرار پانے کے بڑو یہ کو علم حیاتیت کا ایک عام دنیوی واقع سمجھاجا تا تھا جس میں باپ اور مال کی طرف ہے جیسی یا مور نہ برا بر برابر شریک ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے نیسلید ہوا نمو کے بارے میں سائنس علم نے ترقی کی توبیہ ظاہر بھوا کہ حمل قرار پانے کا عمل ایک انتہائی بیپیدہ عمل ہے۔

ایک مادہ میں تخم (بیضہ) کا ظلیہ ایک ایس اکائی ہے جو ان ساٹھ بڑار (60,000) حیاتیا تی خصوصیات کے نصف کا حامل ہو تا ہے جو ایک انسان میں بائے جاتے ہیں۔ اگرچہ خدلیوں کی خاص قتم کی تقیم کو میوسس (MEIOSIS) کہتے ہیں گر مادہ کا تخم (OVUM) اس کا بغیر کسی ترتیب کے ان ساٹھ بڑار خصوصیات کے نصف کا حامل ہوتا ہے یہ مزید شیش (23) متحرک بکسوں جسسمیئے خصوصیات کے نصف کا حامل ہوتا ہے یہ مزید شیش (23) متحرک بکسوں جسسمیئے اور مردول میں چھیالیس (46) کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ میں اس غیر معمول واقعہ کو ایک مثال کی مدد ہے بتانا چاہتا ہوں۔

فرض کریں کہ ایک انسان کی نمائندگی اس (بینی) کوؤ (CODE) ہے تعبیر ہے۔ جو تعدادیں ساٹھ بڑار کی تعدادیں ساٹھ بڑار کی تو تیب ہے ماں کے خلیہ میں موجود ہے۔ گرماں کے کارؤ (CARDS) یعنی ایک ہے لے کر ساٹھ بڑار تک ایک مخصوص تر تیب میں نمیں ہیں۔ ساٹھ بڑار کارؤول کی تعداد میں ہے ماں کے تخم (OVUM) میں تمیں بڑار کارؤ بغیر کسی تر تیب کے موجود ہوتے ہیں مثلاً یہ تمیں بڑار اس تر تیب میں ہیں۔ جیسے ا-2-3-8-61-165-04-1840-1840-1981-24114-1840-2 وغیرہ یہ مال کے تخم میں ہوسے ہیں۔ مال کی شکل ہے مثابہ پیدا ہونے والے بیچ کی خصوصیات بھی من مانی ہول گی۔ اس کی تختی میں بالکل ایک جمیس بولگی ہیں۔ اس کے ناخن اس کی تحدوی متابب ہو سے متابہ بیدا ہونے والے بیچ کی خصوصیات بھی من مانی ہول گی۔ اس کی آئکن میں بالکل ایک جمیس بولگی ہیں۔ اس کے ناخن بیاکل ایک جمیس بولگی ہیں۔ اس کے ناخن بیاکل ایک جمیس بولگی ہیں۔ اس کے ناخن بیاکل ایک جمیس بولگی ہے۔

گر جمیں ایک اہم کلتے کو نہیں بھولنا چاہئے۔ ایک نوز ائیدہ کی پیدائش کے لئے ضروری ہے کہ اس کے گشدہ کارڈ (CARDS) یعنی فار مولا مل جا کمیں۔ یہ کارڈ قدر تی طور پر باپ کے نطفہ ہے ودبعت ہوں گے۔ باپ کا نطفہ بھی ای طرح اپنے اندر مخلف اقسام کے تمیں بڑار (0,000) اکارؤیا فارمولے رکھتا ہے۔ فرق میں ہے کہ نطفہ کے پیش کروڑ (250 ملین) خیلیئے مال کے صابا کے تخم (OVUM) کے مقابل آئے ہوتے ہیں۔

باں عزیز قاری! یمی مقام ہے جہاں عقل سے ماورا واقعہ ظہور پذیر ہو تا ہے۔ ماں کے تخم کو نطقہ کے صرف ایک متنامب اور مکمل کرنے والے خطیمے کا انتخاب ان 250 ملین خلیوں میں سے کرنا ہے۔ جن میں سے ہرایک مزید تمیں بزار کی تعدا دیر مشتل ہے۔ اس کو یہ کار عظیم صرف ایک گھنٹہ کے اندر اندر سرانجام دینا ہو تا ہے۔

اس موقع پر زندگی کی اس عظیم الثان کیلی کو صحیح ننا ظرمیں پیش کرنے کے لئے میں اس کی تشریحا لیک اور مثال سے کرنا چاہتا ہوں۔

فرض سیجے آپ کو تمیں ہزار کارڈوں کا ایک سیٹ دیا جا تا ہے۔ ان میں سے ہر کارڈ ایک سے لے کر ساٹھ ہزار تک کی تنتی کے ایک نمبر کا حامل ہے۔ اس کے بعد آپ کو پیچیس کروڑ تھیلیاں دے دی جاتی ہیں۔ اب آپ مخصوص اور صحیح تھیلی ڈھونڈ کر اپناسیٹ و را کریں۔

اب آپکیاریے؟

فرض کریں کہ آپ ہر کارڈ کی ایک سکنڈ میں جانچ پڑ آل کرتے ہیں۔ اس طرح 30,000×250000000 سکنڈ لگیں گے لیمن پورے دو مسنے۔

مراں کے تنم ونہ صرف ان تمام نمبروں کی تعداد کو گم شدہ کارڈ کی تلاش میں کھنگالنابڑ آہے بلکہ اس کو ان تمام نمبروں کی تعداد کو گم شدہ کارڈ کی تلاش میں کھنگالنابڑ آہے بلکہ اس کو ان تمام خصوصیات کے مطابق نامیے تی مرکب یعنی امینو ایسسلڈ (AMINIC ACID BASE) بنیاد کا تعین بھی کرنا ہو تا ہے جو وہ فضا پیدا کرسکے جس میں باہمی ربط کے زاویے قائم ہوں۔ اس مقام پر ہم پیچید گی کی اس سطح پر بہتی بنات میں کہ اگر آپ لیبارٹر یوں ہے پوری طرح لیس ایک ہزارہ اہرین حیات کو بھی اس کام پر لگادیں کہ وہ \*فقہ یب حاملہ ہوجانے والے تنم (OVUM) اور اس کے گرد پیتیں کو ڈ نطفے کے خصیصوں کی بھیٹر میں سے عین صحیح مطابقت رکھنے والے خلیہ کا انتخاب کریں تو ان کو کئی سالوں کے سال کے شدیدوں کی بھیٹر میں سے عین صحیح مطابقت رکھنے والے خلیہ کا انتخاب کریں تو ان کو کئی سالوں کے سال ایک خصیص کھیٹر میں سیک ہونا چاہئے۔ یسال ایک ایس عظیم کہیٹی سامنے آتی ہے جس کا حمل ناممین ہے۔ گریہ ناممین کیلی سامنے آتی ہے جس کا حمل ہوتی رہتی ہیں۔

اس لبی بحث کے بعد ہم کس متبعیر پہنچتہ ہیں؟

یہ قطعی ناممکن معلوم ہو تا ہے کہ موجودہ حیاتیاتی قوانمین کے علم کے تحت یہ معلوم کیا جاسکے کہ کس طرح ایک مادہ خلیہ اپنے گم گشتہ جینی کارڈیا ساتھی کی پیچان کرسکے گی جو حامد ہونے کے لئے ضروری ہے۔ دو سرے لفظول میں جدید اور عقلی سائنسی علم تو جمیس یہ بتارہا ہے کہ کوئی مادہ حامد ہوہی نہیں عتی۔

آیت کریمہ نمبر47 جو اعلان کر رہی ہے اس کے تحت چودہ صدی قبل ہے جو بیہ علم دیا جارہا ہے اس کا مطلب کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بورہا ہے کہ ''اے انسانو! بیہ محض میری منشا اور میرے عطا کئے بوئے سائنسی علم کی بنا پر بی ہے کہ مادہ کا تختم بھی نہ سمجھ آنے والے را زاور کہیلی کوحل کر سکتا ہے۔''

اس آیت کریمہ کے مقابعے میں جدید سائنس اس حقیقت حال کی صرف تائیدی کر عمق ہے۔ صرف اس اکیلی آیت کے معاصم میں حیاتی تی وسائنٹی علم قرآن کے نقش پاپر چل سکتا ہے۔ قرآن نے جو راز چودہ سوہرس قبل بیان کردیئے تھے ان کے متعلق کچھ سوچ بچار اب محض شروع ہی ہوا ہے۔

چنانچہ طزیز قاری اللہ تعالی کا یہ مجڑہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے تنا ظرمیں اللہ کی کا کناتی رہوہیت ہی کا اظہار نہیں ہوتا ؛ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کی ساننسی اہمیت اور علامات بھی فلا ہر ہوتی ہیں۔ حمل کے قرار پانے کا بجوبہ روزگار معاملہ سائنس کے ملم کے لئے ایک عظیم شاوت ہوہ اس طرح ہے :

اگر خدا نخواستہ یہ فرض کر اپیا جائے کہ اللہ کا وزود نہیں ہے تو ہمیں سائنس کا علم ہی بتا تا ہے کہ کوئی مادہ کہی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں بلکہ اگر تمام جانداروں کا تصور کیا جائے تو کروڑوں 'مادا کمیں تو ہرروز مامد ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت تشکار ہوج تی ہے کہ :

''میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے۔''

مزید براں چو نکہ قرتن نے چودہ صدیاں تبل اس حقیقت کاسا ئنسی عجوبہ کے طور پر بلاٹک وشبہ اظمار کردیا تھا**س لئے** :

> ''میں اس کی شمادت دیتا ہوں کہ محمر صلی اللہ عابیہ وسلم اللہ کے پیغامبراور رسوں ہیں۔'' اب میں اس آیت میں بوشیدہ دو سرے راز کی حرف آیا ہوں۔ ''کوئی مادہ حاملہ نہیں ہو سکتی بغیراللہ کی مرضی کے۔''

ممل کے بعد ایک پیدائش کے عمل کے لئے ایک تخم کو باروربیضک جے (زائیگوٹ (ZYGOTE) کتے ہیں) کے مرحلے سے گزر کرایک بے کی صورت افتیار کرنا ہو آ ہے یہ کس قتم کا سائنسی بجو ہے؟

باروربیضک یا زائیگوٹ مزیر تقتیم کے سلط ہے اس طرح گزر آ ہے۔ جیے 2-4-8-16...

تا آنکہ ایک بچہ جو تمیں ارب خدلیوں پر مشتمل ہو تا ہے، ظہور پذیر ہوجا تا ہے۔ گر تقیم کے اس عمل کے دوران ساٹھ بزار خصوصیات کو بھی ایک محکم صورت میں دقوع پذیر ہوتا ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر جب خدلیوں (CELL) کی تعداد 256 تک پہنچی ہے تو آنکھ کی پٹلیوں کے رنگ اور کان کی کری بڈی خدلیوں (CARTILAGE) کا تعین ہوجا تا ہے جمال سے 256 خدیسے قیام پذیر ربیں گے مثل زبان کی جلد کی خصوصیات اور گردوں کی خصوصیات ظیم نمبر 221 میں ساتھ ساتھ قائم رہ عتی ہیں۔ اگر ان کے درمیانی فاصلے میں ایک سنٹی میٹر کے کروڑویں حصہ کے برابر بھی غلطی ہوجائے تو یہ تو انسانی زبان کے راست قارورہ (بیشاب) رسا شروع ہوجائے گا یا ایک کافر کے بیٹ سے زبان نکل آئے گی۔

یہ انقاق کہ بغیر کی خلطی کے یہ خصوصیات ایک خلیہ سے تمیں ارب خدیوں تک جیویمڑی کے تناسب سے گزریں گی جو اس طرح ہے 32 (0 x مزید بر آن یہ انقاق کہ ایک خاص خصوصیت (TRAIT) اپنی جگہ 'صیحے پہلواور صیحے تر تیب پر قائم ہوگی اس نسبت سے ہے۔ 6 x 10 اللہ ' جو ریاضی کے حماب میں مفر کے برابر ہو تا ہے۔ وہ سرے لفظوں میں یہ تا ممکن ترین امر ہے کہ اللہ جل جالا ہ' کے حکم کے بغیر کوئی تاب یافتہ مختم ایک پیچہ بن سکے۔ اور پھر بچہ جنتے وقت وروزہ کا حکم کس طرح ماتا ہے؟ کون می سائنسی کمیٹی گف بنانے والی (پیچوٹری) گانٹھ (غدود) کے لئے فیصلہ کرتی ہے کہ بچے کے جسم کا حیاتیا تی ڈھانچہ حمل کے چالیس ہفتوں کے بعد مکمل ہوچکا ہے؟ کون سے تحقیقاتی لیبارٹری مال کے دماغ کی غد کو اطلاع ویتی ہے کہ بچہ پوری طرح تیار ہوچکا ہے تاکہ پیدائش کا حکم دیا جاسکے؟

يرسب كس طرح بوسكا بغير حكم الني كي؟

در حقیقت شاذ و ناور ہونے والے واقعات یعنی وقت ہے قبل پیدائش بچے کی ساخت میں نقص اور عمل کے بورے وقت کے باوجود بھی وروزہ کانہ آنا قدرت کی طرف ہے انسان کو تنبیہ اور فیمائش کے ساتھ ساتھ حمل اور بچے کی پیدائش کے حیاتیاتی معجوہ کی یا دوہانی کرانا ہو تا ہے۔

## موضوع نمبر 13 یانی اور توت حیات

#### WATER AND VITALITY

اُوَكُوْرِيْوَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْ اَنَ السَّمُوْتِ وَالْرَضُ كَانْتَارَتْقًا فَقَتَقْنَهُمَا \* وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ جِيِّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴿ الانْبِيَآرِ ، الانْبِيَآرِ ، الانْبِيَآرِ ، الانْبِيَآرِ ، الانْبِيَآرِ ، الانْبِيَآرِ ، الانبيار ، المنبيار ، الانبيار ، الانبيار ، الانبيار ، الذي المنبيار ، المنبيار ، المنبيار ، المنبيار ، المنبيار ، المنبير ،

ترزمہ: کیادہ اوگ جنوں نے (نی کی بات است نے سے) انکار کردیا ہے غور نمیں کرتے کہ بیر سب آسمان اور زمین باہم سلے ہوئے تھے۔ پیرہم نے انہیں جدا کیا اور پنی کے ذریعے ہر زندہ چزبیدا کی کیا وہ (ہماری اس ظلاتی کو) نمیں مائے؟ (الانبیاء 21 آیت 30)

"DO NOT UNBELIEVERS SEE THAT THE HEAVENS AND THE EARTH WERE JOINED TOGETHER BEFORE WE CLOVE THEM ASUNDER. AND OF WATER FASHIONED EVERY LIVING HING? WILL THEY NOT THEN BELIEVE?" CHAPTER 21 (THE PROPHELS). VERSE 30

"(أبياوہ غور نميں كرتے ك) ہم في بن سے ہر زندہ چزيدا ك؟ كياوہ نميں مانتے؟"اس حصد ميں ہم آيت كے بلے جھے كے متعلق ہو فضا سے متعلق است كريں گے۔ آيت كے بلے جھے كے متعلق ہو فضا سے متعلق ہو فضا سے متعلق ہو فضا ہے ہيں كى اور جَد شريح كرول گا(موضوع نبر(١١))

جیریا کہ ظاہر ہاں آیت کو سیجھنے ہے پہلے ہمیں خود زندگی کے مجوبہ کاعلم ہونا چاہئے۔

ایک حسمیہ (ORGANISMS) کی تعریف اور تشریح بیبویں صدی کے دو سرے نصف حصہ

تک بے حد مختلف طریقوں ہے کی جاتی رہی ہے۔ جیمس ڈی واٹسن کی 1950ء میں ڈی این اے

تک بے حد مختلف طریقوں ہے کی جاتی رہی ہے۔ جیمس ڈی واٹسن کی 1950ء میں ڈی این اے

زندگی عبارت ہے اس ڈی۔ این - اے کی نقل تیار کرنے ہے جو کسی حسمیہ میں پہلے ہے موجود ہو۔

زندگی عبارت ہے اس ڈی۔ این - اے کی نقل تیار کرنے ہے جو کسی حسمیہ میں پہلے ہے موجود ہو۔

زندگی اور قوت میں ایک باریک فرق ہوتہ ہے۔ زندگی ایک طرح سے خصویا تی ڈھانچہ ہوتا ہے جبکہ

قوت دیات کواس ڈھانچے کامقرر کردہ کام سرانجام دیناہو تاہے۔ یہ نظریہ جو کسی حد تک مشکل سے سمجھ میں آتا ہے ایک مثال کے ذریعے با آسانی سمجھا جا سکتا ہے۔

نین میں کچھ وائرس اور کچھ بید کنریا اپنار دگر دکے حالات کی وجہ ہے اپنی کارگزاری فلا ہر نہیں اور خین میں دیتے۔ یعنی وہ نہ ہی حرکت کر سختے ہیں اور نہ ہی مزید تخلیق کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک طرح سے جامد زندگی۔ مخصوص حالات میں یہ اپنی حرکت کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں اور تخلیقی عمل بھی شروع کردیتے ہیں۔ یماں یہ سمجھ لینا جائے کہ ذندگی عبارت ہے وائرس اور بید کشریا کی ساکت اور متحرک حالت سے جبکہ قوت حیات (VITALITY) کا مطلب صرف ان کی محرک حالت ہی ہے۔

آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زندہ ہونا جو قوت حیات (VITALITY) کے متراوف ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں کہ قرآنی آیات میں لفظ انتہائی اہم را زوں کے حامل ہوتے ہیں۔

آئے اب دوبارہ آیت کریمہ کی طرف لوٹیں۔اس کے اصل معنی اس طرح ہیں۔ "ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیرا کیا ہے۔" آئے اب اس آیت میں اہم نکات کی نشاندی کریں۔

الف: پندرہ صدیاں قبل زندگی کا تصور جانوروں تک محدود تھا۔ بعض طلقوں میں نبا آت پودول کو بھی اس زمرے میں شامل سمجھا جا تا تھا۔ جبکہ دو سری طرف یہ آیت انتہائی صراحت سے جانوروں اور نبا آت سے ماور انظریہ بیش کرتی ہے۔ "متمام زندہ چیزوں" کی تعریف میں "پیز" کے نظریہ سے قوت حیات (VITALITY) بہت می نوع کی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ قران کے اس ایک بیان سے قوت حیات کے نظریہ کو اتنی وسعت مل جاتی ہے کہ یہ وائرس اور (DNA) مالیہ کیے ول وغیرہ کا کمل احاطہ کرلتی ہے اس طرح ایک سائنسی حقیقت کو چودہ صدیاں قبل بی انسانیت کو بطور چیشگی بتادیا گیا۔

(ب): قوت حیات پنی بی سے اکلتی ہے اور پانی بی سے توانائی حاصل کرتی ہے۔ آیت مبارکہ تخلیق "(خلقنا)"نیس کہتی بلکہ کہتی ہے قوت دی"(وجعلنا)"۔

(ج): اس کے بعد آیت اس اعلان پر ختم ہوتی ہے کہ "پھروہ کیول نمیں مانے؟" اس کا اشارہ کفار کی طرف ہے۔ یہ بات بطور خاص ہمارے موجودہ دور کے کفار کے لئے ہے اس لئے کہ ابھی صرف تمیں سال قبل ہی تو قوت حیات کے لئے پانی کے ناگز رہون کی حقیقت کو تشکیم کیا گیا ہے۔

آئے اب غور کریں کہ ابھی حال ہی میں علم حیاتیات کے قوانین کی دریافت کے مطابق قوت حیات کے <u>مطابق قوت حیات</u> کے <u>لئے پانی ہی کیوں ناگز مر سمجھا گیا ہے؟</u>

ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ حیات کی بنیاوی اکائی یعنی اس کانمائندہ ایک سالمیہ ہے ہے (DNA) کتے

ہیں۔ قوت حیات صرف ای سالیے میں بوتی ہے۔ اگریہ سالمہ صرف پانی ی کے سالمیے سے پیدا ہو تا تو یہ آیت اس طرح سے بہوتی دہم نے تمام ذندہ چزوں کو پانی سے پیدا کیا۔ جبکہ قوت حیات ایک نے اور ایک بی جسے سالمیے کی بناوٹ ہے جس نے نامیاتی کیمیا (CHEMICALS) اصلی یا ابتدائی سالمیے سے حاصل کے ہوتے ہیں۔

جدید علم حیاتیات نے یہ ٹابت کردیا کہ پانی کے سانیوں کے ' اور - OH آئن (ION) (رواں برقی پارہ کے جو ہریا جوا ہر) کے ذریعے پیدا ہو سے ہیں۔ خاص طور پر (ATP) جو فافسور س' امینوایسسڈ اور شکر کا مرکب ہو تہ ہے کے آمیزش کے عمل میں پانی ' H آئن ہی استعال ہو تا ہے' آبکار ہائیڈروجن (TRITIUM) کے ساتھ تجربات نے یہ ظا ہر کیا ہے کہ ڈین این اے سالمیے ہائیڈروجن آئن جے ' تو کر کت پذیر پانی ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس تجربے نے یہ بھی ظا ہر کیا ہے کہ ہائیڈروجن آئن جے ' وحرکت پذیر ہائیڈروجن ' آئن جے ' وحرکت پذیر ہائیڈروجن ' سے ہیں رائبو زشکر اور امینوایسٹ آگلائیڈ کے در میان ایک مسئسل برقی میدان پیدا کر تا ہائیڈروجن ' سے ہیں رائبو زشکر اور امینوایسٹ آگلائیڈ کے در میان ایک مسئسل برقی میدان پیدا کر تا ہوئی ہے۔ اس طرح دوہ بنیاد تیار ہوتی ہے جس پر قوت حیات بر قرار رہتی ہے جیساکہ میں نے بارش کے موضوع پر پہلے ہی بیان کیا ہے' کہ قوت حیات اس وقت حرکت پذیر ہوجاتی ہے جبکہ یہ برقی میدان بیسکٹر یا حرکت پذیر ہوکر مزید پیدائش کے عمل میں لگ جا تا دیرہ گرخوابیدہ حالت میں ہو تا ہے۔ یعنی بیسکٹر یا حرکت پذیر ہوکر مزید پیدائش کے عمل میں لگ جا تا ہے۔

یہ اصول تمام قتم کے جسمیول (ORGANISMS) کے متعلق بھی ای طرح ہے۔ لینی خدیئے (OELLS) صرف بائیڈروجن کی مدو ہے ہی اپنی معروفیات یا حرکت جاری رکھ سکتے ہیں۔ خلیوں کی کیمئری پر تحقیق نے یہ ظاہر کیا ہے کہ تمام برتی سلط خلیئے میں لائسو موم (LYSOSOME) اور پانی کے برتی چارج (IONS) کی مدوسے قائم رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ تمام کیمیائی سلط خلیاتی لیبارٹری جے ہم موکونڈریا (MITOCHONDRIA) کتے ہیں پانی کے آئن کی وساطت ہے ہی کارگر ہوتے ہیں۔

"بھاری پانی" کے ساتھ تجربات میں جس ہائیڈروجن کو آئسو ٹولی سے تبدیل کردیا جائے یہ ثابت ہوا ہے کہ پانی کا سالمہ جم میں سات سے چودہ دن تک رہتا ہے۔ پھر خارج ہو آ ہے۔ اور پانی کے نئے آئن اس کی جگہ لے لیتے ہیں اس طرح پانی نئی اور آزہ قوت حیات مہیا کرنے کا باعث ہے۔ میں وجہ ہے کہ جسسمیر پانی کے ختم ہوج نے (شدید پیاس) کو برداشت نہیں کر گئے۔

پانی اور قوت حیات کا تعلق اس پر ختم نیس ہوجا آ۔ عام معنی میں قوت حیات کے لئے توانائی کی

ضرورت مسلسل طور پر رہتی ہے۔ یہ توانائی آئن کے تبادلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ خوراک کے کھانے کا عمل کے میں اور بعض سالموں کے تحلیل ہونے سے پیدا ہونے والی برق سے متثابہ عمل پیدا کرتا ہے۔ ان تمام پھرتیا اعمال میں خلیہ میں اور OH آئن تبادلے کی بنیاد میا کرتے ہیں 'جیسے بین الاقوامی تجارت میں زریا تبادلہ زرکی اصطلاح ہوتی ہے۔ ایک خلیہ اس وقت صحت مند ہوتا ہے جب بانی کے وہ آئن جواسے گھیرے میں لئے ہوتے میں خود توازن میں ہوں ورنہ یا تو بیاری آجاتی ہے یا موت واقع ہوجاتی ہے۔

چنانچہ پانی 'زندگی کی جین (GENESIS) اور قوت حیات کی بنیاد ہے اور یہ آیت کریمہ اس لطیف موشگانی کو اس خوب صورتی ہے بیان کرتی ہے کہ اس سلسلے میں قرآنی معجزہ کو بھی بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس حقیقت کو دوبارہ پر زور طریقہ ہے بیان کرتی ہے کہ ''دکس طرح وہ ایمان نہیں لاتے۔''

خلیئے کا تنفس لیمی طاقت بخش چیزوں کا خرچ 'آئ کے تبادلے کا ایک خاص بحوبہ بن کے آئن سے تعلق رکھتا ہے۔ پانی اور قوت دیات کے درمیان عظیم تعلق کو ابھی تک تسلی بخش طریقہ سے ظاہر نمیں کیا جاسکتا۔ مثل الکیٹرو کیمسٹری (ELECTROCHEMISTRY) اور بائیو کیمسٹری (BIOCHEMISTRY) اور بائیو کیمسٹری جو جاتے ہیں۔ مزید یہ امرکہ ایک خاص وقت کے بعد پانی کے سالمے کیول ضائع ہوجاتے ہیں۔ مزید یہ امرکہ ایک خلیہ کس طرح بن کا ذخیرہ کرتا ہے ابھی تک صحیح طور پر دریافت نمیں ہوسکا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ خلیہ ہیں کھانے والے نمک یا سوڑیم کلورائڈ کے استعال کا مقصد سالموں میں پانی کے خرچ اور اس کے جمع ہوتے ہے متعلق ہے۔

ورحقیقت ہر جسسمیہ اپنی مختری لیبارٹری میں پنی کو نقدی کی طرح فرچ کر تا ہے اسی وجہ ہے ہمارے جسم میں گلینڈز(فدودول) میں خاص قتم کے ہارمون پیدا ہوتے رہتے ہیں جو خسلیوں کے اپنی اندر اور ایک دو سرے کے درمیان پنی کا تباد۔ کرتے رہتے ہیں۔ جسم میں موجود بہت سے مراکز بدن کی رطوبت کو جدا کرنے والے گلینڈز سے ایک کمپیوٹر جیسے نظام کے ذریعے مسلک ہیں۔ مثلاً بخار سے پہلے فالتوں پانی نکل جاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسم اس قتم کی مدافعتی جنگ میں مصروف ہے جس میں بیک بیک موجود گی یا حملہ مشکل ہوجائے۔ ہمارے جسم نقصان دہ جراشیم کو زندہ رہنے کی مملت نمیں ویتے۔ ایس معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل اس آیت کرتا ہے کہ رازے احساس کے تحت بی و قوع پذریہ۔

یں ہے۔ یہ عظیم معنی جواللہ کے اس کلام میں پوشیدہ ہیں کہ ''ہم نے تمام زندہ چیزوں کوپانی کے توسط سے ہدا کیا۔''

## موضوع نمبر 14

وہ دن بھی آئے گاجب ہرانیان روزہ رکھے گا

THE DAY WILL COME WHEN EVERYONE WILL FAST

لَيَاتُهُمَا الَّذِينَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہوتم پر روزے فرض کردیۓ گئے جس طرح تم سے پہلے انمیاء کے بیرووں پر فرض کئے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہویا سفر پر ہو۔ تو دو سرے دنوں میں اتن ہی تعداد پوری کرلے جو لوگ روزے رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں (پھرنہ رکھیں) تو وہ فدید دیں۔ ایک روزے کافدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے پچھ ذیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے۔ اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہے کہ روزے رکھو۔ (البقرق آیت نم 183۔184)

''گرتم پچ کو سمجھو تو تہمارے حق میں یہ بستر ہے کہ مشکلات کے باوجود بھی تم روزہ رکھو۔'' نہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیات 183 ہے۔ 187 تک ہمارے دین کے ایک اہم رکن روزہ کا حکم دیا گیا ہے اور تمام تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ ہم آیت نمبر 184 آخری حصہ میں بیان کروہ تھا کُق کا طبی کئتہ نظر ے مطالعہ کریں گے۔ اس مصدیمی بتایا گیا ہے کہ روزہ ایک بے صداح پھی چزہے جس ہے بہت ہے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس امر کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس ہے حاصل کردہ رہتوں کو سمجھ کتے ہیں بشر طیکہ ہم بچ کو پھیان سکیں۔

ابھی کچھ عرصہ قبل تک میہ سمجھا با آتھا کہ روزہ بجزاس کے اور کچھ نہیں کہ اس سے نظام ہضم کو آرام ملائے۔ جیسے جیسے طبی علم نے ترقی کی اس حقیقت کا بندر بہ علم حاصل ہوا کہ روزہ توالک طبی معجزہ ہے۔ اس وجہ سے آیت کریمہ کا آخری حصہ یہ کہتاہے"اگر تم سمجھو تو۔"

آیئاب ہم سائنس قاظر میں دیکھیں کہ کس طرح روزہ ہماری صحت مندی میں مدوریا ہے۔ الف: روزہ کانظام جمضم پراثر

نظام ہضم ، جیسا کہ ہم سب جانے ہیں ایک دو سرے سے قربی طور پر ملے ہوئے ہت ہے اعضاء پر مضما ہوتا ہے۔ اہم اعضاء جیسے کہ موند اور جڑے میں لعالی غدود۔ زبان گلا مقوی تالی محدہ ثبارہ (ALIMENTARY CANAL) (یعن گلے ہے معدہ تک خوراک لے جانے والی تالی) معدہ 'بارہ انگشت آنت 'جگراور لبلبہ اور آنتول کے مختلف جسے وغیرہ تمام اس نظام کا حصہ ہیں۔ اس نظام کا اہم حصہ یہ ہے کہ یہ سب پیچیدہ اعضاء خود بخودا کہ بیوٹری نظام ہے عمل پذریہ وتے ہیں جیسے ہی ہم کچھ کھانا شروع سے کہ یہ سب پیچیدہ اعضاء خود بخودا کہ میوٹری نظام حرکت میں آجا تا ہے اور ہر عضوا پنا مخصوص کام شروع کرتے ہیں یا کھانے کا ارادہ ہی کرتے ہیں ہے کہ مارا نظام چوہیں گئٹ ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ اعصالی دباؤ اور غلط قسم کی خوراک کی وجہ سے ایک طرح ہے تھی جاتا ہے۔

روزہ ایک طرح اس سارے نظام ہمنتم پر ایک ہاہ کا آرام طاری کرویتا ہے۔ مگر در حقیقت اس کاجیران کن اثر بطور خاص جگریہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جگرے کھانا ہمنم کرنے کے علاوہ پندرہ مزید عمل بھی ہوتے ہیں۔
یہ اس طرح تھکان کا شکار ہوجا آ ہے جیسے ایک چوکید ارساری عمرے لئے پہرے پر کھڑا ہو۔ اس کی وجہ سے صفرا (BILE) کی رطوبت جس کا اخراج باضمہ کے لئے ہو آ ہے مختلف قتم کے مساکل پیدا کر آ ہے اور ووسمے اعمال پر بھی اثر انداز ہو تا ہے۔

دوسری طرف روزہ کے ذریعے جگر کو جارے چھے گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے۔ یہ روزہ کے بغیر قطعی ناممکن ہے کیونکہ بے حد معمول مقدار کی خوراک یمال تک کہ ایک گرام کے دسویں حصہ کے برابر بھی 'اگر معدہ میں داخل ہوجائے تو پورے نظام ہمنٹم کا تمہیوٹرا نیا کام شروع کردیتا ہے اور جگرفور اسمعروف عمل ہوجا تا ہے سائنسی نکتہ نظرے میہ دعوی کیا جاسکتا ہے کہ اس آرام کا وقفہ ایک سال میں ایک ماہ تو لازمی ہونا جدید دور کا انسان جو اپنی زندگی کی غیر معمولی قبت مقرر کرتا ہے متعدد طبی معائنوں کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کردیتا ہے۔ لیکن اگر جگر کے خسلیئے کو قوت گویائی حاصل ہوتی تووہ ایسے انسان ہے کہتا کہ ''دتم جھے پر ایک عظیم احسان صرف روزے کے ذریعے ہی کرسکتے ہو۔''

جگرپرروزہ کی برکات میں ہے ایک وہ ہے جو خون کے کیمیائی عمل پراس کی اٹر اندازی ہے متعاق ہے۔
جگر کے انتخائی مشکل کاموں میں ایک کام اس قوازن کو بر قرار رکھنا بھی ہے 'جو غیر ہضم شدہ خوراک اور
بھی شدہ خوراک کے درمیان ہو آ ہے۔ اے یا تو ہر لقے کو اسٹور میں رکھنا ہو آ ہے یا بھرخون کے ذریعے
اسٹور کرتے کے درمیان ہو جانے کے عمل کی گرانی کرنا ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے جگر توانائی بخش کھانے
کے اسٹور کرنے کے عمل ہے بردی حد تک آزاد ہوجا آ ہے۔ اس طرح جگرا پنی توانائی خون میں گلوبلن
کے اسٹور کرنے کے عمل ہے بردی حد تک آزاد ہوجا آ ہے۔ اس طرح جگرا پنی توانائی خون میں گلوبلن
مرف کرسکتا ہے۔ روزے کے ذریعے گئے اور خوراک کی نال کے بے حد حساس اعتفاء کوجو آرام نصیب
ہو تا ہے اس تخفی کی کوئی تیت اوا نہیں کی جستی۔

انسانی معدہ روزے کے ذریعے جو بھی اثر اے حاصل کرتا ہے وہ بے حدفا کدہ مند ہوتے ہیں۔اس ذریعہ سے معدہ سے نگلنے والی رطوبتیں بھی بہتر طور پر متوازن بوب تی ہیں۔ اس کی وجہ سے روزہ کے دوران تیز ابیت (ACID) جمعے نہیں ہوتی آگرچہ عام قتم کی بھوک سے یہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن روزہ کی نیت اور متعمد کے تحت تیزا بیت کی پیدا وار رک جاتی ہے۔ اس طریقہ سے معدے کے پٹھے اور معدے کی رطوبت پیدا کرنے والے خدلیئے رمضان کے مینے میں آرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ جولوگ زندگی میں روزے نہیں رکھے ' خدلیئے رمضان کے مینے میں آرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ جولوگ زندگی میں روزے نہیں رکھے ' ان کے دعوؤں کے برخلاف بید ثابت ہوچکا ہے کہ ایک صحت مند معدہ شام کو روزہ کھولنے کے بعد زیدہ کامیابی سے ہضم کاکام سمرانجام ویتا ہے۔

روزہ آنوں کو بھی آرام اور توانائی فراہم کر تا ہے۔ یہ صحت مند رطوبت کے بینے اور معدہ کے پھول کی حرکت سے ہوتا ہے۔ آنوں کے شرائین کے نلاف کے نیچے (ENDOTHELIUM) محفوظ (IMMUNE)ر کھنے والے نظام کا بنیادی منصر موجود ہو تا ہے 'جیسے انتزیوں کا جال۔ روزے کے دور ان ان کو نی توانائی اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ہم ان تمام بیاریوں کے حملوں سے محفوظ ہوجاتے ہیں جو ہضم کرنے والی تالیوں پر ہو سکتے ہیں۔

(ب) : روزے کے دوران خون پر فائدہ مندا ترات

دن میں روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہوجاتی ہے۔ یہ اثر دل کو انتہا کی فائدہ مند آرام مہا کر تا ہے۔ زیادہ اہم یہ بات ہے کہ سیاوں کے درمیان (INTERCELLULAR) مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ ے ٹیشویعنی پٹیوں پر دباؤ کم ہوجا تا ہے۔ پٹیوں پر دباؤ یا عام فنم میں ڈائسٹالک(DIASTOLIC) دباؤ دل كے لئے انتمائي اہميت كا حامل ہو تا ہے۔ روزے كے دوران ڈائسٹ الك پريشر بميشہ كم سطح ير ہو تا ہے ليني اس وقت دل آرام یا ریسٹ کی صورت میں ہو تا ہے۔ مزید بر آں' آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات كى بدولت شديد تاؤيا بائير شيش (HYPERTENSION) كاشكار ب-رمضان كالكماه ك روزے بطور خاص ڈائسٹ الک پریشر کو کم کرکے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔روزے کاسب ہے اہم ا ثر دوران خون پر اس پہلو ہے ہے کہ بید دیکھا جائے کہ اس سے خون کی شریانوں پر کیا اثر ہو تا ہے۔ اس حقیقت کاعلم اب عام ہے کہ خون کی شریانوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجوہات میں ہے ایک وجہ خون میں باقی ماندہ مادے (REMNANTS) کا بوری طرح تحلیل ند ہوسکنا ہے۔ جبکہ دو سری طرف روزے میں بطور خاص افطار کے وقت کے نزدیک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان میں ہے کچھ بھی باتی نہیں بچا۔ اس طرح خون کی شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاجم نہیں بیتے اس طرح شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کی انتہائی خطرناک بیاریوں جن میں شربانوں کی دیواروں کی سختی (ARTERIOSCLEROSIS) نمایاں ترین ہے سے بیجنے کی بهترین تدبیر روزہ

چونکہ روزے کے دوران گردے جنمیں دوران خون ہی کا ایک حصہ سمجھاجا سکتا ہے۔ آرام کی حالت میں ہوتے ہیں اس لئے جم کے ان اہم اعضاء کی قوت بھی روزے کی برکت سے بحال ہوجاتی ہے۔ (ح) خلیم 'میل (CELL) پر روزے کا انرژ

روزے کا سب ہے اہم اثر خیلیوں کے درمیان اور خیلیوں کے اندرونی سیال مادوں کے درمیان توازن کو قائم رکھنے ہے۔ چو نکہ روزے کے دوران مختلف سیال مقدار میں کم ہوجاتے ہیں اس کئے خیلیوں کے عمل میں بڑی حد تک کون پیدا ہوجا تا ہے۔ ای طرح لعاب وار جھلی کی بالائی سطے متعلق خیلیو کے جنمیں ایپھی تھیسیل (EPITHELIAL) ہیل کتے ہیں اور جو جہم کی رطوبت کے متواز افزاج کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے آرام اور سکون ماتا ہے جس سے ان کی صحت مندی مین اضافہ ہو تا ہے۔ فیا تیات کے علم کے نکتہ نظرے یہ کما جاسکتا ہے کہ لعاب بنانے ان کی صحت مندی مین اضافہ ہو تا ہے۔ فیا تیات کے علم کے نکتہ نظرے یہ کما جاسکتا ہے کہ لعاب بنانے

والے (PITUITARY) ندود۔ گردن کے غدود تیموسیہ (THYROID) اور لبلبہ (PANCREAS) کے غدود شدید بے چینے سے ماہ رمضان کا انظار کرتے میں باکہ روزے کی برکت سے پچھ ستانے کا موقع حاصل کر سکیں اور مزید کام کرنے کے لئے اپنی قاتا ئیوں کو جلادیں سکیں۔

## (د) روزے کا اعصابی نظام پر اثر (NERVOUS SYSTEM)

اس حقیقت کو بوری طرح سمجھ لیمنا چ ہے کہ روزے کے دوران چند لوگوں میں پیدا ہونے والا چڑج اپن اور ہے دل کا اعصابی نظام ہے کوئی تعلق نہیں ہو آ۔ اس قتم کی صورت حال ان انسانوں کے اندر انانیت (EGOTISTIC) یہ طبیعت کی تختی کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف روزے کے دوران اعصابی نظام مکمل سکون اور آرام کی حالت میں ہوتی ہے۔ عبادات کی بجا آوری ہے حاصل شدہ تسکیین ہماری تمام کمدور تول اور غصے کو دور کردیتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ خشوع و خضوع اور اللہ کی مرضی کے سامنے سرنگوں ہونے کی وجہ سے تو ہماری پریشانیاں بھی تحلیل ہوکر ختم ہوجاتی ہیں۔ اس طرح آج کے دور کے شدید مسائل جو اعصابی دباؤکی صورت میں ہوتے ہیں تقریباً ممل طور پر ختم ہوجاتے ہیں۔

روزے کے دوران ہماری جنسی خوابشات چونکہ ملیحدہ ہوجاتی ہیں اس وجہ ہے بھی ہمارے اعصالی نظام پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔

روزہ اوروضو کے مشتر کہ اثر ہے جو منہ بوط ہم آجنگی پیدا ہوتی ہے اس سے دماغ میں دوران خون کا بے مثال توازن قائم ہوجا تا ہے جو صحت مند اعسانی نظام کی نشاند ہی کر تا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں کہ اندرونی غدودوں کو جو آرام اور سکون ماتا ہے وہ پوری طرح سے اعصابی نظام پر اثر پذیر ہو تا ہے جو روزے کا اس انسانی نظام پر اگر پذیر ہوتا ہے۔

انسانی تحت الشعور جو رمضان کے دوران عبادت کی مہمانیوں کی بدولت صاف شفاف اور تسکین پذیر ہوجا تا ہے اعصابی نظام سے ہرفتم کے تناؤ اور الجھن کو دور کرنے میں مدودیتا ہے۔

# (ح) خون کی تشکیل اور روزے کی لطافتیں

خون ہڑیوں کے گودے میں بنآ ہے جب بھی جم کو خون کی ضرورت پر تی ہے ایک خود کار نظام ہڑی کے گودے کو حرکت پذیر STIMULATE کردیتا ہے کزور اور لا غرلوگوں میں سے گودہ بطور خاص ست حالت میں ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بڑے بڑے شہول میں رہنے والوں کے ضمن میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بڑمردہ اور پہلے چروں میں روز بروز اضافہ ہو تا جارہا ہے۔

روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڑیوں کا گودہ حرکت پذیر ہوجا تا ہے۔ اس کے نتیجے میں لا غرلوگ روزہ رکھ کر آسانی ہے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ بسرحال بی تو ظاہر ہے کہ جو شخص خون کی ہیجیدہ بیماری میں مبتلا ہوا ہے طبی معائنہ اور ڈاکٹر کی تجویز کو ملحوظ خاطرر کھنا ہی پڑے گا۔ چو نکہ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام مل جاتا ہے 'یہ بڈی کے گودے کے لئے ضرورت کے مطابق انتامواد مہیا کردیتا ہے جس ہے با آسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہوسکے۔

اس طرح روزے سے متعلق بہت ی اقسام کی حیاتیا تی برکات کے ذریعے ایک پتلا دہلا ہخص اپناوزن بوصا سکتا ہے۔ اس طرح موٹے اور فریہ لوگ بھی صحت پر روزے کی عمومی برکات کے ذریعے اپناوزن کم کر کتے ہیں۔

ہاں مربان قاری! آیے اب دوبارہ آیت نمبر 184 کے آخری حصہ کویاد کریں اور قرآن کے پاک معجزے کی مسرت سے لطف اندوز ہوں۔

''اگر تم سمجھو (یعنی اگر تم جسم کے حیاتیاتی علم کو سمجھو) تو تمہارے حق میں یہ اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو۔''(چاہے اس میں تمہیں مشکلات بھی نظر آئیں۔) موضوع نمبر 15 رحم مادر میں تین اندھیرے منطقے (علاقے) THE THREE DARK ZONES IN THE MOTHER'S ABDOMEN

حَلَقُكُمْ مِنَ نَعْشِ وَاحِدَةٍ نُحْرَجُعَلَ مِنْهَا زُوْجُهَا وَأَنْزَلَ كَالُهُ مِنْهَا زُوْجُهَا وَأَنْزَلَ كَلُهُ مِنْهَا زُوْجُهَا وَأَنْزَلَ لَكُهُ مِنْ الْأَنْعَامِ نَمْنِيكَ آذُوا إِلَّمْ يَغُلُقُكُمْ فِي الْمُعْلِكُمُ لَكُمُ اللّهُ وَيُعْلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

ترجمہ: ای نے تم کوایک جان سے پیراکیا۔ پھروہی ہے جس نے اس جان کا جو ڑا بنایا۔ اور ای نے تمہارے گئے مویشیوں بیس می تروں تمہاری اوک کے چیٹوں بیس تمین تمین آریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتہ چارجا تہ ہے۔ می اللہ تمہارا رب ہے بادشاہی اس کی ہے۔ کوئی معبوداس کے موانسیں۔ پھرتم کد عربے پھرائے جارہے ہو۔ (الزمر39 آیت 6)

"HE HAS CREATED YOU FROM A SINGLE SELF. THEN FORMED HIS MATER: HE HAS SENT DOWN FOR YOU EIGHT HEAD OF CATTLE PAIRS; HE HAS CREATED YOUR MOTHER'S WOMBS IN THREE KINDS OF DARKNESS, PASSING FROM ONE GENESIS TO THE NEXT: SUCH IS YOUR GOD YOUR LORD."

CHAPTER 39 (THE CROWDS) VERSE 6.

"وہ تم کو سلسلہ وار مال کے رحم میں موجود تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ ایک آغاز (ZYGOTE) عدو مرے کی طرف\_"

چونکہ آیت پاک کا یہ حصہ ایک اہم حیاتی تی راز کو بیان کر تا ہے۔ میں آیت پاک کے اس حصہ کو ذرا

#### زیادہ تفصیل ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

جیماکہ ظاہر ہے آیت کا یہ حصہ ایک انسان کی ساخت کے لئے مال کے بیٹ میں مختلف آریکیوں
کا ذکر کرتا ہے۔ اس لئے یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک زر خیز شدہ انذے کا ظلیہ یا زائید گوٹ
(ZYGOTE) تین آریک حالتوں یا صورتوں سے گذر تا ہے۔ بندرہ صدی قبل بلکہ صرف ایک صدی
پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک انسان کی پیدائش کا عمل صرف مال کے بیٹ میں موجودر تم میں وقوع پذیر
ہوتا ہے لیعن صرف ایک آریک حالت میں۔

اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش میں میں رحم مادر میں انسان کے بننے کے بندر یج عملی سلسلہ کے متعلق جدید طبی سائنس کی معلومات کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔

ایک بیننه والا خلیه یا اووم (OVUM) مال کے مبیض لین اووری (OVARIES) میں نشوونمایا تا ہے جیسا کہ عام طور پر امید کی جاتی ہے اس کے برعکس' میہ بچہ دانی میں نہیں ٹر یا بلکہ اس کانزول پہلے پیٹرو والے گڑھے (PELVIC CAVITY) میں ہو آ ہے۔ مال کے رحم کے اور والے حصہ میں وائمیں باکیں دو تپلی تپلی ٹیو بیں 'فلو پین ٹیوب یا پوٹرین (UTERINED) ٹیوب ہوتی ہیں۔ پیٹرو کی اطراف ان ٹیو بول کے سرے بھولوں کی طرح کھلتے ہوئے سے ہوتے میں۔ اس طرح سے اووری (OVARIES) یا مبیض کو تھیرے ہوتے ہوتے ہیں۔ جیسے بی بینے وال خلیہ یا اووم بیٹرو کے گڑھے میں گر تا ہے توان نیوبوں کے بھولوں کی طرح کھلے ہوئے روزن یا چھید جھے مونمہ 'اے پکڑ کر ایک پڑکاری کی بانی تھینچنے والی تالی کی طرح سے اووم کے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ اور ٹیوب سے رحم کے دو سرے کنارے کی طرف سے داخل کردیتے ہیں۔ اووم لینی بیضے والا خلیہ ای ٹیوب میں زر خزیز پر ہو آہے۔ ایک مخصوص عرصہ کے بعد یہ ٹیوب کی لمبائی ہے گزار ا جاتا ہے اور رحم کے اندر لعاب دار جھلی کی بالائی سطی باریک بالوں جیسی سطح سے مشابت رکھتی ہے اے ولی (VILLY) کتے میں اووم یا بیضہ والے خیابے کے نقطۂ نظرے اس کی مثال ایک جنگل میں ایک ورنت کے نیچے ایک مخصوص مقام ہے دی جا عتی ہے زائیگوٹ خلیہ کے دو حصول میں تقتیم در تقتیم جے کلیو یج کتے ہیں' کے عمل کو اس ماحول میں جاری رکھتا ہے اور پھر غیر خلیاتی کیسے ل میں ایک جنسین یا حمل تشکیل پذر ہو تا ہے۔ لینی (ZONA PELLUCIDA) پتانیوں کے انڈے کے گرد منڈھی ہوئی جھلی کی صورت میں ہو تا ہے۔

اب یہ حقیقت اچھی طرح روش ہوجاتی ہے کہ ابتدائی توقعات کے برعکس انسان کی ساخت ماں کے بیٹ میں کئی مرحلوں سے گزر کر یوری ہوتی ہے۔ نہ کہ صرف ایک مرحلہ ہے۔

اب ہم اس مقام پر ہیں کہ اس آیت کرئے۔ کے انتہائی اہم معانی کا عقدہ واکر سکیں۔ آیئے 'اب ہم ماں کے رحم میں تین مرحلہ وار تاریک خطوریا طبقات کی 'علم حیاتیا تی کی روشنی میں نشاندہی کریں۔

(الف) يهلا تاريك علاقه (طبق)

یہ پہلا مرحلہ ہے جب بیضہ والا خلیہ رحم کی دو نلیوں یا قلوچین شوب (SALPINX) میں تاب پذیرید زر خیز پذیر ہوتا ہے۔ ارضی زندگی کی ابتداء کا تجربہ اس تولیدی خلیئے یا زائیں گلوث (ZYGOTE) کو اس پہلے تاریک طبق میں ہوتا ہے۔

اصل میں ایک بیضہ والا خلیہ یا اووم کس طرح اس تلی میں تاب پذیر (FERTILIZED) ہوتا ہوئا۔

ابھی تک نا قابل تفریح ہے۔ جیسا کہ میں اس سے قبل دیگر آیات کی تفریح کے سلسلے میں بیان کردیا ہوں

اس خدلیئے کا تاب پذیر ہونا بھی ایک نا قابل بھین حد تک ریاضیاتی معجزہ ہے۔ یہ صرف اللہ کی مرضی ہی

سے ہوتا ہے کہ اس تلی یا ٹیوب میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ مقام 'رحم مادر میں انتمائی انو کھا اور نازک مقام ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس مقام پر تممل طور پر سازگار ماحول میں باپ اور ماں کی طرف سے جینی فار مولے مقام ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس مقام یو طبق پر ہی ایک پیدا ہوئے میں اور اس مقام یو طبق پر ہی ایک پیدا ہوئے والے انسان کی جسم نی ساخت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ودیعت کئے ہوئے معانی کی روشن میں پہلی صورت اس تاریک علاقے یہ طبق میں انجرتی ہے۔

یہ باریک ترین غلیہ (CELL) بی ہے جس میں ہر چیز تیار ہوتی ہے جہاری آئدہ کی بالغ اور مکمل زندگی
کی تفسیلات بھی اس مقام پر متعین ہوج تی ہیں۔ اس مقام سے آگے یہ دو سرے آریک علاقے یا طبقے میں
پنچایہ جائے گا۔ آگہ یہ ایک مقرر شدہ جسمانی ساخت کی سخیل کرسکے اور اس طرح یہ قدرت کے عطا کردہ
فار مولے کو اس مواد کی مدد سے بچرا کر آ ہے جو اس کی ضرورت بوری کرنے کے لئے رحم مادر میں میسر آ تا ہے
اور جس کی رسد لامتابی ہے۔

اس مقام پر میں ٹیسٹ ٹیوب بچوں سے متعلق ان معلومات پر مختصرا "تبھرہ کرنا چاہوں گاجو بہت سے

#### لوگوں نے علط طور پر پھیلا کی ہیں۔

رحم مادر میں وہ تلی یہ ٹیوب جو پیدائش یا تاب پذیری (FERTILIZATION) کے لئے انتہائی اہم ہوتی ہے بعض او قات کسی قتم کی سوجن یو زخم کی وجہ ہے بند ہوجاتی ہے۔ اس وجہ سے تاب پذیری اور حمل پذیری نہیں ہوتی۔ چنانچہ تاب پذیری حاصل کرنے کے لئے بیضے والے خلیہ یا اووم (OVUM) کوماں کے پیٹرو والے علاقہ سے علیحدہ کرکے اس کو باپ کے تولید کے خلیموں سے لیبارٹیوں میں ملا دیا جا تا ہے۔ میڈیکل کی زبان میں اس دمیشنٹ ٹیوب ہے بی "کا مظاہر قدرت کہ اج تا ہے اور در حقیقت "ملیمث ٹیوب ہے بی"کا مظاہر قدرت کہ اج تا ہے اور در حقیقت "ملیمث ٹیوب ہے بی"کا مظاہر قدرت کہ اج تا ہے گئے اس مجزے کا تا قابل تردید شوت بھی ہے جب بی "کا وقوع پذیر ہوتا اس تیت کریمہ کے توسط سے بتائے گئے اس مجزے کا تا قابل تردید شوت بھی ہے جسے انسانیت کو پہلے تاریک علاقے یا طبق سے روشناس کرایا گیا ہے۔

بسرطور کچھ بلید لوگوں نے ''شیسٹ ٹیوب بے بی'' کے نظریہ کو غلط طور پر پیش کرکے اس سوچ کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے کہ جنسین یا چار ماہ تک کچا بچہ (EMBRYO) کو لیبارٹری بی میں تیار کیا جا ہے ہے ایک مکمل طور پر غلط بات ہے وہ بیضے والا خلیہ (OVUM) بوبا ہر تاب پذیر (FERTILIZED) کیا جا تا ہے اس کو دوبارہ رخم مادر میں رکھ دیا جا تا ہے جمال وہ پیدائش کے ارتقائی عمل کوجاری رکھتا ہے۔

ا پنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو رحم مادر کی تلی یا ٹیوب میں زرخیزی حاصل کر تا ہے وہ اب دو سرے تاریک علاقے یا طبق میں پہنچ جا تا ہے۔

#### (ب) دوسرا تاریک علاقه یاطبق

زر خیز شدہ بیضے کا خلیہ رحم کی لعابدار جعلی (INTRAUTERINE EPITHELIUM) ہے (دخیز شدہ بیضے کا خلیہ رحم کی لعابدار جعلی (ENDOMETRIUM) بھی سیتے ہیں میں پہنچا ہے۔ یہ دو سرا تاریک علاقہ یا طبق ہے جو ایک جنگل ہے مشاہمت رکھتا ہے۔ یہ اس میں ایک طرح سے جز پکڑ جو تا ہے اور اپنے آپ کو وہیں مناسب جگہ پر قائم کرلیتا ہے۔ یہ مقام یا جگہ ایک سرنگ میں ہو تا ہے جہاں متعقبل کے بیچ کی خوراک مال کے جہم ہے مہیا کرنے کی خوراک مال کے جہم ہے مہیا کرنے کی خوراک والی ہے۔

زائیگوٹای جگہ تقیم کاعمل شروع کرتا ہے یہ ابتدائی تقیم انتائی اہمت کی حامل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جنسین لیمن بچہ کی ابتداء (EMBR YO) کے پہلے مرحلہ میں تمام اعضا کی تشکیل کی ابتداء بھی ای دو سرے آریک علاقہ میں شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت بارور بیضہ تخلیق کی ابتداء (GENESIS) کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے جبکہ خدیدوں کی ابتدائی تقییم اس کے دو سرے مرحلے کی تشکیل کرتی ہے۔ جینیاتی دافعات میں زبردست اہمیت کا حامل عمل یعن مختلف انسانی خصوصیات کا باہم مل کریک جا ہوتا 'اس پہلے مرحلے میں قیام پذیر ہوتا ہے جبکہ مختلف اعضاء کے بنیادی ڈھانچ کی تشکیل دو سرے مرحلے یا علاقے میں شروع ہوتی ہے۔

دوسرے جینیاتی (ORGANOGENESIS) کے علاقے یہ مرحلے میں تمام انبانی جہم کی شکل خلیدوں کے ایک جمد گھٹے کی طرح ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر اسے خون کے او تھڑے جیسی بافتوں یا نثوں سے تعییر کیا جسکتا ہے اور در حقیقت قر آن اس مرحلے کو دو سری آیات میں "خون کے لو تھڑے "کے مرحلے کا نام دیتا ہے۔ ہم اس موضوع کی طرف آئندہ آنوالی آیات کی تشریح کے موقع پر آئیں گے۔ انبانی جم کے اس بافت یا نشو کی نشوونما کے ایک مرحلے پر دو سرا تاریک علاقہ آتا ہے۔ ابتدائی جم امراد (EMBRYO) جو شروع میں ایک بی بافت یو نس (TISSUE) جیسا لگتا ہے اس کے لئے نیا مرحلہ شروع ہو تا ہے جو تاریح کی کا دو سرا دوریا علاقہ ہو تا ہے۔

#### (ج) تاريكي كاتيسراعلاقه ياطبق

یہاں ایک پوئلی بعنی امینو تک سیک (AMNIOTIC SAC) انسان کی ابتدائی شکل یا امر ہوکے اردگر دایک مخصوص مائع کی صورت میں پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر ہمارے اعضااور دو سراحیاتیاتی نظام ای پوٹلی کے اندر ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے یہ تیسرا تاریک علاقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح انسان کی تشکیل کا سلمہ مال کے بیٹ میں تین مختلف علاقوں میں ایک تین جتی کہانی بیان کرتا ہے۔ تمام ظاہری شواہدے ان تین تاریکیوں کو الگ الگ محسوس کرتا ناممکن ہے لیکن اگر ہم ایک خلیئے کی صورت بناکر ان تین تاریک علاقوں کو ڈھونڈ نے نکل کھڑے ہوں تو جمیں فورا معلوم ہوجائے گاکہ کس طرح سے متیوں ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ ایک ابتدائی خلیئے کے نقطۂ نظر سے پہلا تاریک مرحلہ ایک دوسرے اور تاریک سرنگ کی یا دولا تا ہے 'جبکہ دوسرا تاریک علاقہ ایک سیاہ اور روشن سے عاری جنگل کی طرح ہے۔ اور تیسرے تاریک علاقہ ایک سیاہ اور روشن سے عاری جنگل کی طرح ہے۔

جنانچہ یہ آیت کریمہ ان تمام سائنسی حقائق کو ظاہر کرتی ہے جن کی مدد ہے ایھی عال ہی ہیں ایسی دریا فقیر سے ہوئی ہیں جو بے صد صحح انداز میں حیاتیاتی مجزے بیان کرتی نظر تی ہیں۔ اور انسانی جہم کے ارتفاع کو جسینیٹ تی طور پر تممل صورت میں ظاہر کرتی ہیں اور بجریہ آیت کریمہ ایک چینج کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے کہ ''تم کس طرن جھٹا کے ہو۔ ''یہ بیٹین طور پر قر آن کی عظمت کی نثاندہ ہے ہواں "بیت نے بال کے پیٹ میں انسان کی شکل کی ایک ایسی کسانی پندرہ صدیاں قبل اس طرح کھول کربیان کروی ہے جبکہ اس وقت ارتفائی مرطول (EMBRYOGENESIS) کے متعق کسی فتم کا علم موجود نہ تھا۔ انسان کی ایک مرحلہ ہے دو سرے مرحلہ میں منتقل ہجائے خود پیدائش کے عمل کا ایک ناقائل فہم راز ہے۔ ایک ابتدائی خدلیئے کا دو سرے تریک مرحلہ میں منتقل ہونا اور پجروہاں سے اعشاء والے مرحمہ میں ایک پوٹل جب تابید کی کروٹر ام معلوم ہو تا ہے۔ کس طرح ایک مرحلہ بیسی تاریک مبکد خود دو سرے مرحلے کی طرف ارتفاء شروع ہوجا تا ہے۔ آیت کریمہ کا بیان کہ ایک مرحلے مرحلے ہیں داخل ہوجانا ایک ناقائل تردید حقیقت کا بیان کہ ایک مرحلے مرحلے میں داخل ہوجانا ایک ناقائل تردید حقیقت کا بیان کہ ایک مرحلے ہے دو سرے مرحلے میں داخل ہوجانا ایک ناقائل تردید حقیقت کا بیان ہے۔

## موضوع نمبر 16 قرآن نے آئسیجن کی پیش گوئی کی

# THE QURAN FORETELLS OXYGEN الذِّي جَعَلَ لَكُهُ مِّنَ الشَّجِرِ الْاَخْضِ نَارًا فَإِذَا اَنْتُمْ مِّنْ لُهُ

نُوْقِ کُون ﴿ لَيْنَ ٢٩ مَنْ ٢٩ مَرَى ورحت مَ آكَ بِيدا رَوْن اور تم اس مَ آكَ روش ترجمہ: وری جس نے تمارے سے ہرے جرے ورحت مَ آگ بیدا رون اور تم اس مَ آگ روش كرتے ہو۔" سورة لينين 36

HE HAS PRODUCED FOR YOU FIRE OUT OF THE GREEN TREE, ROM WHICH YOU KINDLE.

CHAPTER 36 YA SIN,) VERSE 80

جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ کیمین کی ہے آیت مبار کہ باغی انسانوں کے الحاد اور اس سے پیدا ہوئے والے مسخ شدہ استدلال کے خلاف ایک خدائی اعلان ہے۔ ''لیا گل سر کر بھر جانے والی بڑیاں دوبارہ اصل حالت میں وجود میں آجا کیں گی۔''

" سورۃ کیلین کی آیت نمبر 78 سے شروع ہو کر خدائی معجروں اور قدرت کا بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 80 کے بیان نے ذریعے سے حیات بعد الموت کا آفاقی ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے والی آیات کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس آیت کی متعدد توجیمات اور نفاسیراضی میں کی گئی ہیں۔ یہ سب ہمارے لئے باعث تعظیم ہیں لیکن میر بہتر ہوگا کہ ہم اس کے عظیم تراور ان حیران کن معانی کی طرف توجہ کریں جو مکڑے گڑے ہو جو بارہ نی زندگی کو ثابت کرتے ہیں۔

آج سے چودہ صدیوں قبل کفار کے لئے میہ ناممکن تھا کہ وہ ان عظیم الثان حیاتیا تی را زوں کو سمجھ کے بیا اس آب تیت کر بحہ میں بیان کئے گئے اس لئے کہ مادہ کا استجن کے ساتھ مل کر حرارت' روشنی اور شعلہ پیدا کرنے کی صلاحت بعنی جنایا (COMBUSTION) کی دریا فت اس وقت تک معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔ کی صدیوں بعد اب اس حقیقت کی دریا فت ہوئی کہ جلنے کا عمل مواد میں آئیسیجن اور کارین کے امتزاج سے واقع ہو تا ہے۔ اس کے بعد یہ دریا فت ہوئی کہ آئیسیجن پودوں اور سزدر نمتوں سے وجود میں آتی ہے۔

اخرّاق یا جلنے (COMUSTION) کا سب ہے اہم جو ہر سبز در ختوں سے پیدا ہو تا ہے وہ و قوعہ جے ہم ''آگ''کا نام دیتے میں۔ عمل تکسید (OXIDATION) پر مشتمل ہو تا ہے جلنے کا عمل بغیر آکسیجن کے نہیں ہوسکتا۔ للذا آگ کا ظہور سبز در ختوں سے آکسیجن کے نکلنے سے تعبیر ہے۔

"تم جو آگروش كرت موه بزدر فتول عبدا موتى ب-"

صرف اس ایک نقطۂ نظرے یہ آیت کریہ ایک اتھاہ مغزے کی بناپر آسیجن اور اس سے پیدا ہونے والی چیزوں کے متعلق ہمیں چودہ سوساں سے قبل سے علم عطا کرتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی کیمیا کا ہم یا میات کا ہم حیا تیات کا ہم جما تات کا ہم حیا تیات کا ہم حیات ہو مور قریب کے در میع حوجہ ان حاصل نہ کرے۔

اس کے علاوہ بھی یہ آیت مبارکہ اپناندر بے بناہ سائنسی تھائق کو لئے ہوئے ہے۔ اس لئے کہ بید یوم حساب کے موقع پر دوبارہ زندگی پانے کے عمل پر بھی روشنی ڈائتی ہے۔ اب میں ان سائنسی تھا کُق کا مطاحہ پیش کموں گا۔

(الف) سے آیت ان کفار کو جو بٹریوں کو مٹی کے ذروں میں تحلیل ہوتے دیکھ کریوم آخرے کا نداق اڑاتے ہیں 'میں با کنس کا ایک بے حداہم نکتہ پوشیدہ ہے۔ یہ اس طرح کستے ہوئے محسوس ہوتی ہے کہ:

"تم سیمتے ہو کہ جب کوئی چیز جلادی جائے واس کی ہرچیز فنا ہوجاتی ہے۔ یعنی ایسے شدید عمل جس سے ہڈیوں کا سفوف بن جائے ایک ہیئے اجتماعی یا اعضا جل کر زندگی سے ماری کاربن ڈائی جسمائیڈ میں تبدیل ہوجاتی ہے؟ مگر نہیں! سبزور خت اس کاربن ڈائی آسائیڈ کیس کو اپنے اندر جذب کر کے اس کے اعضاء یا ہمیت اجتماعی کے لئے ایک بنیادی مرکب تیار کریں گے جے شکر (SUGAR) کہتے ہیں اور یمی شکر ہا ہ خرو مرب اعضا تک پہنچ کر ان کو زندگی عطا کرتی ہے۔ مزید بر آل شکر بنانے کے عمل میں ایک پودا ہو سیجن کو جنم ویتا ہے جس سے تم جلانے کا عمل کر سکتے ہو۔"

یماں حیاتیات کے ایک بنیاوی قانون کی نقاب کشائی کی جارہی ہے۔ اللہ ہی پودوں کے ذریعے اگر (آسیجن) پیدا کرتا ہے' جو جلتی ہے۔ یہ ہمیں جانوروں کے ذریعے سے حیاتیاتی تایف (BIOSYNTHESIS) کے انجو بے کی یا دوبانی کراتی ہے۔ یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ قوت بجائے خود جوامر کے کارین کے ملاپ یا گرفت میں تبدیلیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس امریر ذور دیتی ہے کہ یہ تمام کا کات میں اللہ کے علم سے با آسانی وقوع پذریر ہوتی ہے۔ چنانچہ تیت کے داس طرح کہتی ہوئی محمول

ہوتی ہے کہ

''ان بوسیدہ ہٹریوں ہی کی طرف نہ دیکھو۔ بلکہ حیاتیا تی تایف(دوبارہ و قوع پذیر ہونے) کے آسانی را زپر توجہ کرد۔ دیکھو کہ اللہ کے لئے زندگی عطا کرنا 'کس قدر آسان ہے"

(ب) سبز در نتوں کی مثال دے کراند تعالی ایک دو سری فتم کا دراک عطاکر تا ہے۔ جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ "
کیا تم نمیں دیکھتے کہ جب ایک درخت مکمل طور پر سوکھ جا تا ہے وہ ایک بوسیدہ بڈی سے مختلف نمیں ہوتا؟
اور اللہ ہی بمار میں اپنی رضا ہے اس کو زندگی عطاکر تا ہے اور اس کے ذریعے آئسیجن بناکر تنہیں دیتا ہے تاکہ تم اس ہے جلائے کا کام لے سکو۔"

سے ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مٹی میں زندگی کا وجود یوم حساب کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا سب
سے بڑا خبوت ہے جسیا کہ میں نے دو سری آیات کی شریخ کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ زمینی مٹی اپنی مالیشان
لیبارٹری میں جراس مردہ چیز کا بغور تجزیہ کرتی ہے جو اس میں داخل ہوتی ہے لیبی اس طرح وہ اس چیز کے تمام
اجزاء کو اس کے بنیاد کی حصول میں تو ٹرچو ڈدیتی ہے۔ اس کے بعد اس زمینی لیبارٹری کے کارند سے یعنی باریک
ترین جر تو شہ ما سکروب (MICROBES) ایسے کیمیادی مرکب تفکیل دیتے میں کہ بودے کی نئی زندگی کا
آغاز شروع ہوجا تا ہے۔ علم حیاتیات میں آسیجن پیدا کرنے والے سز درختوں کی طرف اشارہ ایک گھرے
مطالعے کا مضمون ہے جو ان تمام حقائق کا تفصیلی جائزہ مہیا کرتا ہے۔

قوت حیات اور دوبارہ زندگی پاتا۔ اللہ کی طرف سے زمینی مٹی میں زندگی کے وجود کے راز کی بدولت ایک وجدان اور القا کا ذریعہ ہے۔ جب رب العالمین کا تھم ہو تا ہے تو گلی سڑی اور ذروں میں بھھری ہوئی ہڑیاں بھی حشریں دوبارہ بے داغ صورت میں واپس آجاتی ہیں۔

(ج) ایک اور اطیف اور بصیرت افروز مثال جو در فتول اور بڑیوں میں مشترک ہے ہے کہ بید دونوں قوت حیات کے بنیادی را زوں کے حال ہوتے ہیں۔ بڑیاں اور ان کے اندر کا گودا اس راز کا حال ہوتے ہیں۔ بڑیاں اور ان کے اندر کا گودا اس راز کا حال ہوتے ہیں۔ بھو نون کے خصیوں کی تفکیل کے ملیلے میں ہے اور جس کی بدولت قوت حیات جاری و ساری رہتی ہے۔ جمال تک سر سبز در فتوں کا تعلق ہے ہے آگ (آسیجن) کی تفکیل کرتے ہیں اور اس طرح زمین پر زندگی کے ایک بنیادی جو ہرکی موجودگی کی صفات صیا کرتے ہیں۔

اوپر دینے گئے تین بیانات میں جو حقائق بیان کئے گئے ہیں وہ آلی میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت مضبوطی سے مربوط ہوجاتے ہیں جس میں بربی صراحت سے سورة لیمین کے آخر میں فرمایا گیا"پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہرچیز کا کھل اقتدار ہے۔" ان سائنسی حقائق کی روشنی میں ہم حیران کن مسرت ہے اس امر کامشاہرہ کرتے ہیں کہ ایک مرتے ہوئے یا مردہ انسان پر سورۃ پلیمن کی تلاوت کرانے کی کیاوجہ ہو شکتی ہے۔

جیسا کہ سورۃ ہم السجدۃ ہیں بتایا گیا کہ کافروں کی اہم نشانیوں ہیں ہے ایک ان کا ہوم آفرت اور یوم حماب میں بقین نہ ہوتا ہے۔ یوم حماب میں بقین نہ ہوتا ہے۔ ورم حماب میں بقین نہ ہوتا ہے۔ ورم طالعہ آیت کریمہ موت کے متعلق اصل سچ کی بیان کرتی ہے جو حیاتیا تی نقطۂ نظرے ہیئت کی تبدیلی یو کایا بلیت کا دوسرا نام ہے۔ ای لئے سرسبز در نتوں ہے گاگ کے نگلنے کی مثال دی گئی ہے۔ علم حیاتیات کے مطابق موت تو صرف ان کیمیاوی موول میں گرفت یو جو ٹوں کی (VALENCE) میں ردوبدل کا دوسرا نام ہے۔جو جسمیسے یا اعضاء کی تشکیل کی بنیاد ہوتے ہیں۔

ہم اس کا مشاہدہ کر کتے ہیں کہ دنیا میں جسسم ہے 'پودے 'جانور اور جر توے ( لینی بیسکٹ رید ) جو ہمیں نظر آتے ہیں تبدیلی کے ایک لا متناہی سلسنے یا موت کی طرف رواں دواں ہیں۔ مگرا یک مرنے والا کیڑا مثال کے طور پر زمینی مٹی کی لیبارٹری میں زیر تجربہ '' تا ہے۔ بھرجا تا ہے اور ہاں ترایک پھول کی صورت دھار لیتا ہے اور اننی پھولوں ہے بہت ہے دو سرے حشرات زندگی اور دجود حاصل کرتے ہیں۔

جل جانے کا بجیب مظهرا یک جسمیه کی تعمل جبی کی موکای کرتا ہے۔ یہ سرنے کے سخت عمل کے ذریعے بناہ ہوتا ہے مگراس کے دھو کیں ہے جو کاربن ڈائی سیسائیڈ نکلتی ہے 'ایک ہے بیس زندگی کانشان بن جو تی ہے۔ اس بھیرت کو بیان کرنے کے لئے آیت کریمہ نے انشائی اھیف پیرائے بین سبزور خت ہے پیدا ہونے والی آگ (آسیجن) کی مثال پیش کی ہے۔ آگرچہ یہ باربار کی شخرار ہی کیوں نہ معلوم ہو جمیں اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ بینا چ ہے۔ دراصل سورة لیسن کا آخری صفحہ پیدائش کے آغاز کے را زوں کو بیان کرتا ہے۔ یقینا آبیت نمبر77 اعلان کرتی ہے کہ ''ایک انسان دیکھنا نہیں ہے کہ ہم نے اے ایک نطف سے پیدا کیا۔ ''اس طرح انسانی حیات کی ابتدا شروع ہونے کے مرحلہ سے بیان کی گئی ہے۔ اور تبت نمبر78 میں یہ اعلان کیا گیا کہ وبی (اللہ )سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ سب بجھ جانتا ہے اور بیدا کئی کے لئے اس (اللہ ) کا مطلم لا محدود ہے۔

چنانچہ اے انسان! تم تو سرسز درخت کے تازگی کا نشان ہی سجھتے ہو۔ مگریہ آگ کی ایک فیکٹری یا کارخانہ قدرت ہے۔اللہ اس سے آسیجن پیدا کر تاہے جو کہ زندگی کی قوت کا منبع اور ذریعہ ہے۔ اس خدائی دانائی کے سامنے کوئی طحدانہ نظریہ قائم نہیں رہ سکتا۔ کوئی طحدانہ نظریہ گلی سڑی ہڈیوں کی مثال پیش نہیں کرسکتا۔اور نہ ہی یہ یوم حساب کے متعلق کوئی مزیدشک وشبہ کا باعث ہوسکتا ہے۔ اس عظیم الثان را ز کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کا ٹاتوں کی تشکیل سورۃ پٹیین کی آیت نمبرا8 میں بیان کر تا ہے اور اس کی عظمت اور شان اس طرح بیان ہوتی ہے جیسا کہ آیت نمبر82 میں کما کہ ''وہ توجب کسی چیز کا ارادہ کر تا ہے تواس کا بیہ تھم دیتا ہے کہ ہوجا اور وہ ہوجاتی ہے۔''

اب ہم صحیح طور پر سمجھ کتے ہیں کہ کس طرح جب کوئی مومن انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اختیام پر ہویا ہے تواس کے لئے سور قالیمین کی تلاوت کی جاتی ہے۔

یہ مومن انسان دو سری دنیا میں چید جانے کے وقت بہت می تھا کیوں کا ادراک حاصل کرلیتا ہے جب اے سورۃ لیمین کے حسن 'تر تیب اور ہم آجگی کے ذریعے ہوم حساب اور آخرت کی خوش خبری دی جاتی ہے تو دو سری دنیا میں اس طرح داخل ہوگا کہ اس کے لب پر مسکر اہٹ ہوگی یا جو انسان آخری سانسوں پر ہوگا اس کے لئے یہ کس قدر خوبھورت ڈھارس بن جاتی ہے اے زندگی کے متعلق یا دولانا کہ کس طرح سرسبز در نتول ہے آسے جن کا اخراج ہوتہ ہے اور پھراسے نی دنیا اور ہوم حساب کی طرف طمانیت کے ساتھ رخصت کرنا صرف ایمان کے ذریعے ممکن ہوسکتا ہے۔

## موضوع نمبر 17 الله کی حیرت انگیز مخلوق!شهد کی مکھی

THE MASTER RECKONER: THE BEE

و اَوْ لَى رَبُكُ إِلَى النَّحْلِ اَنِ الْخِينِ يُ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونَا وَ مِن الْجِبَالِ بُيُونَا وَ مِن الْجَالِ مِن كُلِّ النَّمَ الْبِ فَاسْلَكِي الشَّرَاتِ فَاسْلَكِي السَّلِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُوالِقُولُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْ

ترجمہ: "اور دیکھو۔ تمہارے رب نے شمد کی تکھی پر بات وتی کردی کہ بہا زوں میں اور ورختوں پر اور مشیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا۔اور ہر طرح کے پھولوں کارس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔اس تکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکاتا ہے۔ جس میں شفاہے لوگوں کے لئے۔ یقیینا اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غورو فکر کرتے ہیں۔"

النحل 48 69

YOURSELVES HOMES IN MOUNTAINS, TREES AND READY-MADE HIVES.
THEN EAT OF ALL MANNER OF FRUIT, AND FOLLOW THE EASY
PATHS OF YOUR LORD." A DRINK OF DIVERSE COLORS ISSUES FROM
THEIR BELLIES, WHEREIN IS HEALING FOR MEN. SURELY IN THIS IS
A SIGN FOR A PEOPLE WHO REFLECT."

CHAPTER 16 (THE BEE), VERSES 68-69.

جیسا کہ ہم جانتے ہیں سے ایک بڑی سورۃ 128 آیات پر مشمل ہے شد کی تکھی کے نام النحل پر ہے جس میں شد کی تکھی اور شد کے متعلق انتہائی اہم سائنسی بصیر تمیں ہیں۔

رودھ کے متعلق آیت نمبر 65 میں جولہ یا انداز بیان پایا جا آ ہے اس کے فور ابعد شد کے متعلق آیت نمبر 69 میں 'انسان کے لئے قدرت کے ان دو بیش قیمت عطیات کی اہمیت بری صراحت سے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آیئے اس آیت کریمہ کے آخری فقرے پر توجہ کریں کہ ''بیقینا اس میں ایک نشانی ہے

ان لوگوں کے لئے جو غورد فکر کرتے ہیں۔"

آیئے اب ہم شد کی مکھی اور شد کی خصویات پر سائنسی تحقیقات کی روشنی میں نظر والیں۔

(الف) شد کا چھتہ جو شد کی مکھی کا گھر ہو تا ہے کی بناوٹ حش پہلو اچھ پہلو) مخزوطی صور توں میں ہوتی ہے یہ فن تعمیر کا ایسا شاہ کار ہے جو صرف اور صرف خدائی بدایت اور زبانت کی روشنی میں تیار ہو سکتا ہے۔ یہ جیو میٹری جسی شکل وال ساخت تعمیراتی جگہ کے مکنہ طور پر بہترین استعمال کو ظاہر کرتی ہے جو ایک بڑے جم والی چیزی جسی وال چیز کو کم سے کم جُند کے استعمال کے ذریعے محفوظ رکھنے کے فن کا اظہار ہوتا ہے۔ مزید بر آن اس کی تعمیر میں استعمال کے خرف کا یہ کا خوال ترین ہے جو انسانی صحت کے لئے موزوں ترین ہے میں استعمال کے خرف کی جاتی ہے۔

میں استعمال کے لئے صرف اس گوند یا رال کا استخاب کیا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لئے موزوں ترین ہے۔

اس امتخاب میں بے صداحتیاط کی جاتی ہے۔

(ب) شہد کی تھیوں کی ایک جُد جھیڑ بجائے خود ایک حیرت انگیز کمانی ہے۔ ایک شد کی تھی مخصوص اور طرح طرح طرح کی آوا دوں اور باز تُشت کی مدد ہے اپنی جسمانی ساخت کی محیل بھی کرتی ہے اور چھتے تک واپی چہنچنے کے لئے اپنی راہ بھی ڈھونڈ سکتی ہے۔ اس آیت کر بحد میں یہ حقیقت ایک مخصوص سمولت کے طور بیان کی گئی ہے شد کی مکھی ہے۔ اس آیت کر بحد میں یہ حقیقت ایک مخصوص سمولت کے طور بیان کی گئی ہے شد کی مکھی ہے جھتے بنانے کی ممارت راہ ڈھوند نے کی خاصیت اور اس کی زندگی کے طور طریقوں پر بہت می مخصوص تربیل لکھی جبچی ہیں۔ جو قاری اس مضمون میں تفصیلی معدومات حاصل کرنا جا بیں وہ ان سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

(ن) آئے اب شہد کی ساخت اور خواص کے متعلق نور کرتے ہیں۔ شہد کی تہھی کے چھتے کی تغییری سے ہتاد ہے کے لئے کانی ہے کہ شہد کی تہھی کس قدر ماہر مخفوق ہے۔ اس کی جسمانی زندگی کے متعلق انتمائی اہم تفصیلات ظاہر ہوئی ہیں پھر ہے کس طرح آواز کی لہوں کا استعمال کرتی ہیں بجائے خود ایک خوب صورت کمانی کا بیان ہے۔ مگر کیا شہد کی تہمی صرف اپنی ضرورت کے لئے ہی شد تیار کرتی ہے؟ نہیں قطعی نہیں۔ اس لئے کہ تیار کردہ شد کا ایک سوال حصہ بھی اس کے لئے بہت زیادہ مقد ار ہوگی۔ کیا ہے قامل تصور بات ہے کہ اس قدر ماہر تغییر اور انجینئر جو کہ شد کی تاہمی ہے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ مقد ار میں شد تیار کرنے کے سلطے میں اتنی بری خلطی کرے گی؟

کچھ ملحدانہ خولات کے سائنس دان دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک پودا اس لئے کچل پیدا کر تاہے ناکہ جندار مخلوق کو ان کے قالب میں پہنچنے کے لئے راہنمائی فراہم کی جاسکے۔ ہم ان گراہ کن نظریات پر آئندہ بحث کریں گے لیکن بسرطور شد کی تکھی کے معاطے میں یہ گمراہ کن نظریات ذرا بھر بھی پورے نہیں اڑتے۔ اس لئے کہ شدکی تکھی کو کی اور جہ سمیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھروہ کیوں آئی زیادہ مقدار میں شہد تیار کرے؟ چنانچہ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں واضح کیا گیا ہے شد تو دراصل انسانوں کے لئے اللہ کی طرف ہے ایک خاص فتم کا تحفہ ہے۔

### شدى تارى كے عمل كى جران كن بار يكياں

ایک جسمیه (ORGANISMS) کو اپنی زندگی کے قیام کے لئے شکر اور نظامتہ کی اس قدر ضرورت ہوتی ہے 'جو اس کی خوراک کی بنیاد تصور کئے جاتے ہیں۔ یہ ان کو مختلف اقسام کے بودوں سے حاصل کرتا ہے اور قوت حیات حاصل کرنے کے لئے ان کو جلور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ ایک مختصر ساحصل کرتا ہے ایک مختصر ساتعمال کرتا ہے۔ ایک مختصر ساتعمال ہو تا ہے۔ جو (DNA) کے لئے ایک بنیادی عضر ہوتا

رائبو زایک خاص قتم کی (CYCLIC) شکر ہوتی ہے۔ یہ جسمیہ کے لئے ایک بنیادی ڈھانچہ کا ملبہ ہوتی ہے۔ اب جران کن بات یہ ہے کہ تمام قتم کی خوراکوں میں یہ صرف شدہ ہے جس میں رائبو ز پائی جاتی ہے۔ جب جسم کو نئے خطیوں کی تعمیر در پیش ہو جویا تو بیاری کے بعد یا نشور نمایا خون بنائے کے عمل میں ہوتی ہے تو رائبو زان سب کے لئے بے حد اہمیت حاصل کرلیتی ہے اس سلسلے میں بھو جہ یہ کہ چونکہ شدکی مکھیوں میں ملکہ کہمی کے علاوہ دو سری تمام مکھیوں کے لئے پیدائش کے عمل پر پا بندی ہوتی ہے اس لئے ایک عام شدکی کھی کورائبو زکی قطعی کوئی ضرورت نمیں ہوتی۔

شد میں حل بوجانے والے تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ب کہ اس میں وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ب کہ اس میں وٹامن B-13 B-13 موجود ہوتے ہیں جو کسی اور خوراک میں نمیں یا ہے جاتے سے جسمیو ل کے چگر میں بھی یائے جاتے ہیں۔ یہ وٹامن خملیے کے (DNA) بنانے کے عمل میں ناقابل فنم طریقے سے اثر اواز ہوتے ہیں۔

شد اور بھی کئی اہم مرکبات کا حامل ہو تا ہے۔ جیسے فاسفور س کے کیمیا کی عنمیراور خلیہ کی تقلیم کے لئے بی کمپلکس وٹامن'(FOLIC ACID)و فیرہ۔

#### شای جیلی (ROYAL JELLY)

شد کی کہی کی بالیدگی میں ایک خاص قتم کے بار مون کی آمیزش ہوتی ہے جو حیاتیاتی مادوں میں بے حدد قیق اور جیرت اگیز ہوتے ہیں۔ اس کو شاہی جیلی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بار مون شد کی کھیوں کی ملکہ کیلئے تیار کئے جاتے ہیں۔ اس کے کھانے کے بعد یہ ملکہ عام مکھیوں ہے کئ گناہ زیادہ بڑی جسامت اختیار کرلتی ہے۔ بہرحال جو ہار مون خارج ہوتے ہیں ان کی مقدار ملکہ علی کی ضرورت ہے گئی سوگنا زید دہ ہوتی ہے۔ مزید برال دو سری تمام شد کی کھیوں کو اس جیلی کا کھانا ممنوع ہوتا ہے چنانچہ شد کی کھیاں ضرورت سے زیادہ مقدار یہ کی خلطی کے سب پیدا نہیں کر تیں۔ بلکہ اللہ کی مرضی پوری کرتے ہوئے انسانیت کے بھلے کے مقدار یہ انسانیت کے بھلے کے سے ضرورت سے زیادہ مقدار پیدا کی جاتی ہے۔

شدیس موجوداو پر بیان کئے گئے ہار مون کی موجود گی اس کو پرانی بیار یوں اور جسمانی کمزوری کا بے مثال علاج **بنادی ہے۔** 

اس موقع پر میں سے بتانا چاہوں گا کہ جسمانی طور پر کمزور لوگوں کو پچھ عرصہ قبل تلی کو پکا کر بطور ملاح کھلا یا جاتا تھا۔ گرنہ تو تلی اور نہ ہی کینجی کمزوری کے خلاف مناسب علی تہاں کے برخلاف کمزور لوگوں کے لئے جدید علاج تو بغیر کی ہوئی سزیوں خاص طور پر سزرنگ کی سزیوں۔ شد اور زیتون کا تیل بمترین غذا مانی گئی ہے۔ زیتون کا تیل وٹامن ای (E) کا حاص ہو تا ہے اور بجائے خود قرآن کا ایک مججزہ ہے۔ سورۃ التیسن (95) بطور خاص زیتون کا ذکر کرتی ہے۔

#### شريل ديگرجوا هر

شدى على محتمى مختلف اقسام كے كھيتوں اور بودوں سے طبى مكت نظر سے ب حد مفيد اور بيش قيمت جوا بر اکشاكرتی ہے بھران كوشد ميں شائل كرديتى ہے۔ اسى وجہ سے مختلف على قوں ميں بنخ والا شد مختلف خواص كى وجہ مخصوص فتم كى مختلف يماريوں كے لئے فاكدہ مند ہوتى ہے۔ ان جوا بركى يہ خوبى ہے كہ يہ الى يماريوں محدے كے ورم مثل اعصابی يماريوں ول كى يماريوں گئے ميں ہواكى نالى سے متعلق يماريوں اور معدے كے ورم (GASTRITIS) كے لئے بے حد مفيد ہوتے ہيں۔ آيت كريمہ ميں شد كے تندر تى عطاكر نے والے رازوں كا تعلق ائنى خواص سے متعلق ہے۔

آیئے اب اس آیت مبار کہ میں بیان کی گئی اطافتوں کو دہرا ئیں۔ اس سلسلے میں' میں آیت نمبر 86 اور 69 کے آخر میں بیان کی گئی بصیرتوں کاذکر سب سے پہلے کروں گا۔

(الف) : بقیناً اس میں ایک نشانی (حیران کن سائنسی حقائق) ہے ان بوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے میں۔"

لندایہ ثابت ہوا کہ ہمیں یہ مضورہ دیا جارہا ہے کہ ہم شد اور شد کی کھی سے متعلق را زوں پر پوری

توجہ دیں اور بغور معائنہ کریں۔ اس لئے کہ انسان جو ہر چزیں تجتس ظا ہر کرتا ہے کا کتات کے ان را ذول کو وریافت کے ۔ وہ اکٹرویٹر بہت ہے واقعات ہے غلط نتائج اخذ کرتا ہے اور پجر باغی ہو جاتا ہے اس لئے قرآن کی روشنی میں غور و فکر کا مقورہ ویا جارہا ہے چنانچہ اگر شد کی تھی اور شد کے متعلق پوری طرح غور کیا جائے تو تمام تھا کتی کا صبح اور اک حاصل ہو سے گا۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کردگا ہوں کہ یہ اللہ کی قدرت کا جیران کن شاہکار ہے کہ شد کی کھیاں اپنی ضرورت ہے کی سوگنا زیادہ مقدار میں شد بناتی ہیں۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ان کی کمپیوٹر جیسی صلاحیتیں ایک انجینئر ہے بھی بھر ہوتی ہیں اور ان کا آباس میں رابط بالا صوتی باوجود ہے کہ ان کی کہیں ہوتی ہیں اور ان کا آباس میں رابط بالا صوتی ہیں۔ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ طحہ اور ہے دین لوگوں کے دعوؤں میں موجود پر اگندگی اور افرا تفری اس وجہ ہیں۔ اس موقع پر میں یہ کہوں گا گھر اور ہے دین لوگوں کے دعوؤں میں موجود پر اگندگی اور افرا تفری اس وجہ ہیں۔ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ طحہ اور ہے دین لوگوں کے دعوؤں میں موجود پر اگندگی اور افرا تفری اس وجہ ہیں۔ یہ حکم ویتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت ہے کہیں زیر وہ شد تیار کرے جو انسانیت کے فا کہ نے کے لئے بوتوان صدی طحہ وں کو چپ کرانے کے لئے کانی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آیت مبار کہ اس طرح انتقام پذیر ہوتی ہے کہ مدی کہ میں اور شد میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے ہو غورہ فکر کرتے ہیں۔ "

(ب) آیت کریمہ کا دوسری حقیقت کا پر زور اظہار مختلف اقسام کی شد کی ان تمام خصوصیات ہے متعلق ہے جو ان کے صحت مند خواص ہے متعلق ہے۔ یہ اظہار کہ ''اس کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت رکھا ہے '' (آیت نمبر 69) شد میں موجود مختلف اقسام کے کیمیاوی خواص کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں پچھ کیمیاوی اشیاء صرف طبی خواص کی حامل ہوتی ہیں۔ شد کے خواص میں بالیدگی دینے والے ہار مون (شاہی کیمیاوی اشیاء صرف طبی خواص کی حامل ہوتی ہیں۔ شد کے خواص میں بالیدگی دینے والے ہار مون (شاہی جیلی) سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اور وٹامن (12) ہیلے بیلے رنگ کی ہوتی ہے اور وٹامن (12) ہیلے رنگ کی ہوتی ہے اور وٹامن (12) ہیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ پچھ کا تھیں (نامیاتی مرکبات) اور صحت بخش کیمیائی اجزاء نار نجی رنگ کے ہوتے ہیں۔ فاسفور س کے پچھ مرکبات اور پچھ قتم کے خمیر گاڑھے بھورے بائع کی صورت میں ہوتے ہیں۔

ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بیان کرتی ہے کہ یہ ''اس کے اندر (پیٹ) ہے 'گا ہے۔'' یہ اس حقیقت کو پر زور طریقہ سے بیان کرتا ہے کہ شد کی مکھی جو کچھ حاصل کرتی ہے اے ای صورت ہی ہیں شد کی شکل نہیں دیتی بلکہ یہ ان تمام کیمیاوی اجزاء کوجو یہ مختلف پھولوں ہے اکٹھا کرتی ہے ایک خاص طریق عمل کے ذریعے شد میں تبدیل کرتی ہے۔ جیسے ایک لیبارٹری میں مختلف اجزاء کو خاص فار مولے کے تحت طاکر محلول تیا رکیا جا تا ہے۔

(ج) شد کے وہ خواص جو زخموں کے مندمل کرنے اور صحت کے لئے انتہائی مفید ہونے کے سلسلے میں ہیں

کی طبی بحث کے متقاضی نہیں ہیں۔ ان کی افادیت کے سب معترف ہیں۔ جیساکہ ہم پہلے، کیھ چکے ہیں ان کے اثرات کے متعدد پہلو ہیں جن کا فارصہ میں مندرجہ ذیل ہیں پیش کروں گا۔ **خولی وں کی تغمیر نوپر اثر** 

شدتمام قتم کی پرانی بیار پول کے لئے مفیدا ٹر رکھت ہے۔خاص طور پر پرائے گئیا'جسمانی ضعف 'وزن میں کمی' معدہ اور معدے کی آنتوں کے زخم یہ ناسور (السسر ) پرانی جلدی بیاری اور بخار کے بعد صحت بحل بونے کے درمیانی وقفے میں یہ ہے حد مفید ٹابت ہو تا ہے۔ شد کی یہ تاخیر (رائبو زناسفورس' فالک ایسٹڈ' مکمل حل بوجانے والے میا تین (وٹامنز) کیمیائی خمیر (ENZYME) کی وجہ سے ہے جو شد کا جز ہوتے ہیں۔

## مختلف علاقول سے حاصل کردہ شہد کا اثر اور خاصیتیں

ان عاا قول میں جہاں صنوبر کے جنگات ہوتے ہیں ان عاا قیب کے شمد میں ایک مسکن دوا (جو درد کو کم کرنے کی صلاحت رکھتی ہے) کی طرح کا اثر ہو تا ہے جبکہ دو سرے علاقوں کا شد دل کی تقویت کا اثر رکھتا ہے۔ یہ جبھی نہیں بھولنا چا ہے کہ شد میں موجود حیا تین بی کے مرکب رائب و زاور لیولوز (LEVULOSE) شکر ول کے بیٹوں کے لئے بے صدائم نذا کا کام سرانجام دیتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی دریافت ہو چکی ہے کہ دل کا مخصوص اعصابی نظام شد سے اور جلور خاص اس میں موجود حیا تین بی کے گردپ اور فاسفورس سے غیر معمولی طور پر فاکدہ حاصل کر تا ہے۔ مزید بر آل ومان کے لئے بھی شد میں موجود رائب و زمیا تین بی اور معمولی طور پر فاکدہ حاصل کر تا ہے۔ مزید بر آل ومان کے لئے بھی شد میں موجود رائب و زمیا تین بی اور فاسفورس بے حدمفیدیا ہے گئے ہیں۔

اس مقام پر ایک اہم نکتہ ہے کہ آیت کریمہ کی روے وجدان (INTUITION) اور الهام (INSPIRATION) میں فرق ظاہر ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی متعدد کتابوں میں بیان کرچکا ہوں۔ وجدان ایک کا کتاتی اور اگ (یو کا نتاتی ذہری) کا پر قوہو تاہے جس کے توسط سے جاندار اپنی زندگی گزارتے میں۔ جبکہ شد کی مکھی انسانیت کی فدمت کی خاطرا یک خاص المہیاتی الهام حاصل کرتی ہے اور اس کی مدد سے جد حیران کن طریقے سے جیسے ایک دوائیوں اور حیدتی کیمیا کے کار خانے جیسا کام کرتی ہے۔

قرآن حکیم میں اس کا اعلان موجود ہے کہ طرح طرح کے جسسمیٹے بلکہ زندگی سے عاری چزیں بھی اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ تھم یا الهام سے بدایت پاتے ہیں۔ اللہ تعالی جسسمیوں کو مختف قشم کے کام تفویض کر تا ہے جو اس الهام کے ذریعے سے ہوتا ہے جو اس وجدان سے مختلف ہوتا ہے جو اس نے الیی مخلوق کو عام طور پر عطاکیا ہو تا ہے۔ یہ اللہ قادر مطلق کی ہرضی ہی ہے ہے کہ شد کی تھھی جو محض ایک کرم یا حشرات کی معمول قتم ہے کو حیران کن را زاس طرح مل جاتے ہیں جس سے معجزاتی اثر ات نمودار ہوتے ہیں۔

شد کی تمھی جو انجینئروں کے لئے بدایت اور فیضان کا ذریعہ ہے ان حشرات میں ہے ایک ہے جنہیں ہے راز عطا کئے گئے ہیں۔ قادر مطلق نے اس کے ذہن کو جو ایک بن کے سرے سے بھی چھوٹا ہو تا ہے۔ ایسی ہرایت اور را زوں کا حامل بناویا ہے جس کی کوئی نسبت بیان نہیں کی جا کتی۔ میں وجہ ہے کہ اس عظیم سور ہ کا نام شد کی تھی لینے دایس کہ خال اس طرح ہے کہ جیسے شد کی تھی اپ ودیعت کئے سے شد کی تھی اپ ودیعت کئے را زوں کے ذریعے محمد کا وہ پرست اور کا فرول کی زبان اپنے ڈنگ ہے ڈس ربی ہے۔

# موضوع نمبر 18 شراب 'انسانیت کی بد ترین دستمن

ALCOHOL:

THE FINAL ENEMY OF CIVILIZATION

(سور بقره آیت نمبرواد)

THEY WILL QUESTION YOU CONCERNING WINE AND GAMBLING. SAY "IN BOTH THERE IS GREAT SIN, AND SOME PROFIT FOR MEN. BUT THE SIN IN THEM IS GREATER THAN THE PROFIT."

CHAPTER 2 (THE COW) VERSE 219

دنیا میں صحت وصفائی کے مشہور ، ہر پر وفیسر ہرش (TIIR SCH) نے اس موضوع پر لکھی گئی اپنی کتاب میں کہا کہ "شراب پر پاہندی' جو تہذیب یوفتہ امریکہ پندرہ سال تک لاگونہ کر سکا' اسلام نے بچیلی چودہ صدیوں سے کامیابی سے لاگو کرر کھی ہے۔ اس طرح تہذیب و تہدن اور انسانیت کو بہت پہلے سے بچار کھا

ج اس قرآن میں شراب پر پابندی تین نمایاں سورتوں میں آئی ہے ان میں ہے موجودہ سورۃ جو کہ پہلی ہے اس کے متعلق ہم تشریح کریں گے۔ دو سری سورۃ جو شراب کی پابندی ہے متعلق ہے وہ سورۃ النساء آیت 13 ہے۔ تیسری جگہ پر پابندی سورۃ الما کدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں بیان کی گئی ہے چند مفسووں کے نزدیک شراب پر پابندی قرآن میں بتدر بج نافذ ہوئی جبکہ دو سرے علماء کا خیال ہے کہ یہ تینوں سور تیں بنیادی طور پر ایک دو سرے سے مختلف شمیں ہیں۔ اگرچہ بظا ہر ان کے بیانات الگ الگ محسوس ہوتے ہیں لیکن در حقیقت اندرونی اور اصل معانی کے نکتہ نظرے ان میں کوئی فرق شمیں ہے۔

میں خود بھی دو سرے نظریے کامعترف ہوں اس لئے کہ شراب کی اجازت یا اس کی موجودگی کی برداشت

ان مینوں سورتوں میں کمیں نمیں پی کی جاتی۔ نہ بی کسی اور جگہ قرآن میں اس قتم کی کوئی اجازت دی گئی ہے۔
ان مینوں سورتوں نے اپنے اپنے انداز میں شراب پر پبندی بی لگائی ہے بلکہ شراب سے پیدا ہونے والے خطرات کو الگ الگ طریقوں سے بیان کیا ہے۔ موجودہ زیر نظر آیت کریمہ بطور خاص شراب کی خرابیاں مادی پہلو سے بھی بیان کرتی ہے۔ چو تکہ ہم اس موقع پر قرآنی آیات کا سائنسی علم کے تناظر میں جائزہ لے رہے ہیں 'اس لئے ہم اس آیت کی بطور خاص شریخ اس سائنسی تکتہ نظرے کریں گے۔

اس سے پہلے کہ شراب کے انسانی صحت پر زہر ملے اثرات کا پوری طرح سے جائزہ لیا جائے 'ممیں اس کے کیمیاوی اجزاء کے متعلق تھوڑا بہت اور اک حاصل کرلینا چاہئے۔

علم کیمیا (CHEMISTRY) کی رو ہے ہمیں سے معلوم ہے کہ الکول (شراب) گلانے یا حل کرنے کے ایک طاقتور محلول ہے۔ بطور خاص چربی کے لئے۔ غذائی اصطلاحات میں سے حل کرنے والی چیز نہیں بلکہ تو ڑ چھوڑ کا عمل ہے۔ دو سرے لفظوں میں بنیا، ی خوراک یعنی شکر کو بید کشریا یا جراشیم کے ذریعے ہمنی کرنے کے ملیطے میں پیدا ہونے والی سے ایک کیمیاوی ذیلی خوراک (BY PRODUCT) ہے۔ ان وجوہ کی بناء پر شراب انسانی جسم کے لئے ایک نقصان وہ کیمیکل ماٹا ٹیا ہے اور انسانی جگراس کو فور آقر ڈویٹا ہے۔ لیمی اس کی زہر آلودگی کو ختم کرنے میں لگ جا آہے اس عمل کو (DETOXIFIED) ہے ہیں۔ چنانچے شراب یا الکول کی یقینا کوئی غذائی ایمیت نہیں ہے جسم کا وعوی اس کے رسیا اکٹرویٹ کرتے رہتے ہیں۔ جب سے جسم الکول کی یقینا کوئی غذائی ایمیت نہیں ہے جسم کو خوراک کے برعش کنٹرول سے باہر خامروں کی تبدیلی الکوریٹ کرتے میں بن یو گئی۔ کے اندر پہنچتی ہے تو دو سری ہر فتم کی خوراک کے برعش کنٹرول سے باہر خامروں کی تبدیلی السے کا ایمی شراب ، الکول کے انسانی جسم راٹر کی طرف آتے ہیں۔

(الف): شراب كانظام مضم يراثر

عادی لوگوں کے دانت بہت تیزی ہے خراب اور فرسودہ ہوجاتے ہیں۔ موہنہ کے بعد گلے اور خوراک کی نال (ESOPHAGUS) کی بارک آتی ہے۔ میر دونوں اعضاا کی دوسرے سے ملحقہ ہوتے ہیں۔ یہ نمایت مشکل کام مرانجام دیے ہیں اور ان پر نمایت حساس استر (MUCOUS MEMBRANCE) کی تہہ ہوتی ہے۔ شراب کے اثرے اس حساس تہہ پر برا اثر پڑتا ہے اور جلن کا باعث ہوتی ہے۔ نشیع جساس ان دونوں اعضا کے اندر ضعف پیدا ہوتا شروع ہوجاتا ہے ان اعضا کے سرطان (کینس) کی وجہ شراب ہی بیان کی جاتی ہے۔ در حقیقت وہ ادارے جو سرطان جیسے موزی مرض کے ظاف جنگ میں مصروف ہیں وہ 1980ء کے بعد ہے شراب کے ظاف دور رس اور سنجیدہ اقدام کرتے رہے ہیں۔

یہ توسب کو معلوم ہے کہ شراب کی دجہ سے معدے کی خطرناک بیماریاں جیسے (GASTRITIS) پیدا

ہوتی ہیں۔ یہ اس لئے ہو آئے کہ یہ خون میں موجود لائیپیڈ (LIPID) ہوا کیک خاص قتم کی چربی ہوتی ہے ،

اس کے استعمال سے تحلیل ہو ہوتی ہے۔ یہ یعنی لائیپیڈ ایک طرح کی حفاظتی تہہ سیا کر آئے جس پر
تیزا ہیت یعنی ہائیڈ رو کلورک ایسسڈ کا غصان دہ اثر نہیں ہو آ۔ اس تھہ کی دجہ سے معدہ خود اپنے آپ کو

ہضم بھی نہیں کر سکتا۔ آگر چہ نی الحال یہ پوری طرح ٹابت نہیں ہوا کہ جس طرح شراب گلے اور خوراک کی

تائی میں سرطان کا ذریعہ بنتی ہے معدے کے معاضے میں بھی ایسا ہی ہے لیکن اس خیال کو تقویت حاصل ہوتی
جارہی ہے کہ معدے کے سرطان میں بھی شراب کی کارستانی ہوتی ہے۔

شراب کاسب نے زیدہ نقصان ہوا ٹر بارہ انگشتی آن (DUDENUM) پر ہوتہ ہے۔ اس بگہ نمایت نازک کیمیائی اٹر ات وقوع پذر ہوتے ہیں۔ شراب اس کی اس خاصیت کو متاثر کرتی ہے ۔ و تخصوص باضم لعاب خارج کرنے کی صلاحیت ہے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کی کیمیائی جماسیت پر اٹر انداز ہوتی ہے۔ باضم لعاب (BILE) کے باضمہ کے لئے اس اہم راست کی تباہی کے بعد شراب جگرتے پیدا ہونے والے باضم لعاب (BILE) کے افران پر بھی اٹر انداز ہوتی ہے۔ تمام شرایوں کی بارہ انگشتی آنت اور پہ کی جملی بھٹ بیاری کا شکار ہوتی ہیں۔ یا ان کا کام اکثر صحیح نمیں ہوتی۔ بیہ حالت ہر شرابی کو گیس اور بد بہضی کے ذریعے مصیبت میں والے رکھتی ہے۔ معدے کی یہ تکالیف آنتوں پر بھی اٹر والتی ہیں۔ چنانچہ نظام بھٹم کا کمپیوٹر کی طرح کام کرنے والے نظام کی حتن تر تیب اور ہم ہمگی بھی تہیں نہیں ہوجاتی ہے۔ اگرچہ ایک صحت مندانسانی جم ہراس چیز کو ہفٹم کرلیتا ہے جس کی اے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظام بھٹم کا کمپیوٹر کی طرح ان ہراس چیز کو ہفٹم کرلیتا ہے جس کی اے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظام بھٹم کو خاص قتم کی بدایات جاری کرنے ہوتی ہوتی ہے۔ گرزیا وہ اور مستقل طور پر شراب پینے والوں کے معاملہ ہیں یہ کنٹرول ختم ہوجاتا ہے اور ہفٹم کرنے کا عمل بلا روک ٹوک بغیر کی تمیز کے جاری رہتا ہے اس کا بیتجہ موٹا ہے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا بیتجہ موٹا ہے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا بیتجہ موٹا ہے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا بیتجہ موٹا ہے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا بیتجہ موٹا ہے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا بیتجہ موٹا ہے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا بیتجہ موٹا ہے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا بیتجہ موٹا ہے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ در حقیقت چربی کی یہ گڑر مقدار دل کے بھوں ک

نظام پر مایو کارؤک نُشو (MYOCARDIC TISSUE) پر چھا جاتی ہے اس طرح دل کی خطرتاک قتم کی پیاریاں ہوجاتی ہیں۔

شراب کاسب سے زیدہ خراب اثر وہ ہے جو وہ جگر پر کرتی ہے انسانی جگروہ حساس لیبارٹری ہے جو شراب کے ہرایک چھوٹے سے جھوٹے سالمے کو زہر کی طرح محسوس کرتا ہے۔ جگر پر شراب کا اثر دو طرح ہے ہوتا ہے۔

ا۔ شراب خوری کی صورت میں جگر کے خیلیہ ہے الکھل ختم کرنے کی ذمہ داری میں یوری طرح مصروف ہوجاتے ہیں۔اس طرح دہ اپنے دوسرے کاموں کو نظرانداز کردیتے ہیں۔

2- جگرے کیمیاوی عمل جوایک ہے ایک بڑھ کر حماس ہوتے ہیں۔ شراب کے بلاروک ٹوک اٹر کے تحت ورہم برہم ہوجاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتہ ہے کہ جگر کو ایک ہی عمل باربار دبراتا پڑتا ہے اور اس طرح ب پناہ مسلسل اور بلا ضرورت محنت اور مشقت ہے جگر کی کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔

۔ یہ اثرات جگر کے لئے خطرناک نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ان اثرات میں زیادہ مشہور جگر کا سکڑنا (CYRRHOSIS) ہو تا ہے جو اس کا زندہ ثبوت ہو تا ہے کہ جگر کی بربادی مکمل ہو چگی ہے۔ زیادہ خطرناک ممکنات میں ہے یہ بھی ہے کہ شراب کا استعمال ایک ایک کرکے جگرکے تمام فعلوں کو تباہ کردیتا ہے۔

ان فعلوں میں پہلا فغل وہ ہے جس میں جگران اجزاء کو پیدا کر آئے جن سے خون کا عمل ظمور پذیر ہوتا ہے۔ چونکہ جگران اجزاء کو پیدا نہیں کر سکتا یا اس کی پیداوار میں بہت زیدہ کی ہو جاتی ہے اس لئے تمام عادی شرابی اندر سے کمزور (ANAEMIC) ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے چبرے خون کی تالیوں کے بوضے یا کھلنے کی وجہ سے تومند نظر آتے ہیں 'لیکن ان کی بٹریوں کے گودے (BONE MARROW) تباہ ہوچکے ہوتے ہیں۔ یعنی در حقیقت خون کی پیداوار کا عمل ختم یا ہے حد کم ہوچکا ہوتا ہے۔

مزید بر آن جگر کی وہ استطاعت جس کی وجہ سے جسمانی تحفظ کے اعضا جیسے مختلف قتم کے گلومین بالخصوص امیونو گلوبلمین (IMMUNO GLOBULIN) شرایوں میں خطرناک صد تک کم ہوج تے ہیں۔ اس کا نتیجہ بیر ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بیماریوں کے خلاف مدافعت کم سے کم ہوجاتی ہے۔

شراب بعض او قات جگر کے فعل کے اچانک رک جانے کی دجہ بھی بن جاتی ہے اس صورت میں ایک شرابی بیبوشی کے عالم ہی میں مرجا تا ہے اسے جگر کا دیوایہ بین ہوجانا کہتے ہیں۔ جگر کے سلسلے میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس میں اس پر شراب کے نقصان دہ اثر ات کا ثبوت نہ ماتا ہو۔ اس نکتہ کو میں اس سے زیادہ شدت سے بیان نہیں کرسکتا۔

### (الف) شراب کاخون کے دوران کے نظام پر اثر

خون کے دوران پر شراب کا اثر دو طرح ہے ہو تا ہے۔ ایک تو جگر پر اثر کے ذریعے بالواسط ہو تا ہے۔
دو سرا دل کی بافتوں جنہیں میو کارڈک نشو (MYOCARDIC TUSSUE) کہتے ہیں پر بلاواسط اثر کے .
ذریعے جگر جو خون میں چربی کو تھیل کرنے میں سب ہے اہم عمل کرتا ہے ،میں ضعف اور خرابی پیدا ہوجاتی ہے ، جس کے نتیجے میں خون لے جانے والی نسیں سخت ہوجاتی ہیں جے (ARTERIOSCLEROSIS) کا مار غہ لاحق ہوجاتا ہے دو سری طرف کہتے ہیں۔ اس سے فضار خون بلڈ پریشر (HYPERTENSION) کا مار غہ لاحق ہوجاتا ہے دو سری طرف الکول (شراب) کے تیزی ہے جل جانے کے عمل سے خون کے بماؤ کے مخصوص طریق 'جے ہم خون کے بماؤ کی مقامان واقع ہوجاتی ہے۔ مزید بر آن مبراک کی رفتار کہتے ہیں میں گڑ برہ ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دل کی تھکان واقع ہوجاتی ہے۔ مزید بر آن شراب کی وجہ سے دل میں چربی کے ذرات بھی ہوجاتی ہے ہیں اس طرح اعصابی نظام پر نقصان دہ اثر کے ذرات بھی ہوجاتی ہے ہے جات ہو چکا ہے کہ عادی شرابی باق خریا تو جگر کے فعل میں طل یعن سرو سس یا بارٹ فیل ہونے کی وجہ سے اپنے خاتے کو پہنچتے ہیں۔

وہ مخض جو دل کے مار سنے میں مبتلا ہو اس کے لئے شراب کا ایک قطرہ لینا بھی ایہا ہے جیسے اے اپنی زندگی کی کوئی پروا نہیں اور نہ بی اے اپنے جسم کے کسی عضو کے نقصان کی پروا ہے۔

شراب کے رسیا کچھ لوگوں کے یہ بھی خیالات ہیں کہ تھو ڈی اور مناسب مقدار میں شراب پینے ہے دل
کے تشنج یا دورے میں افاقہ ہو تا ہے۔ یہ بادی النظر میں شراب کے فوائد میں ہے ایک نظر آتا ہے۔ گر
سائنسی طور پر اس خیال کی کوئی قدروقیت نہیں ہے۔ اگرچہ طبی تحریروں میں اس فتم کی کوئی تجویز موجود
نہیں ہے لیکن بدقتمتی ہے بہت ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کے بر عکس سوچے یا محسوس کرتے

میں۔ انسانی گردے جنہیں دوران خون کے نظام کا آخری مقام سمجھاجائے ان کو بھی شراب کے استعال سے سخت نقصان پنچتا ہے۔ اس لئے کہ گردے انتہائی حساس کیمیادی جو ہرکی ملاپ(VALENCE) کے مقام پر چھلنی کا کام دیتے ہیں لیکن شراب (الکعل) اس نازک عمل کو بھی تسد وبالا کردیتی ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دوہ شراہیں جن میں الکعل کی مقدار کم ہوتی ہے گردوں کے لئے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ زیادہ مقدار میں بیئر (BEER) پینے والوں کے گردے اکثر خراب ہوتے ہیں۔

لمف والے (LYMPHATIC) نظام کی انسانی جم میں بے حد اہمیت ہے۔ اس نظام کی خون والی تالیاں شراب کے ہاتھوں تا قابل علاج نقصان اٹھاتی ہیں۔ اس کئے کہ چربی والے نامیاتی مرکب لائیپ ڈ (LIPID) کا اس نظام میں ایک بہت اہم مقام ہو تا ہے۔ شراب کا نقصان دہ اثر 'اس جیران کن حد تک حفاظت بھم پہنچانے والے نظام کو برباد کردیتا ہے۔

اگر اللہ جل شان نے 'جیسا کہ مختف آیات میں فرمایہ گیا ہے' اپنی عنایہ ت کے ذریعے انسانی زندگی کو مفاظت کے دیگر طریقوں سے نہ نوازا ہو آتو ہمیں مزید صراحت سے نظر آناکہ شراب س قدر زیدہ نقصان دہ ہو عتی ہے۔

(ج) شراب كااعصالي نظام يراثر-

رس المراب عقبی خلیوں کی اس باریک جعلی میں واضل ہوجاتی ہے جو تامی تی جہلی جیسے مرکب یعنی النہید (LIPID) کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ اس طرح اس انعام کے برتی رابط (LIPID) کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ اس طرح اس انعام کے برتی رابط (ELECTRICAL COMMUNICATION) میں خلال اندازی کرتی ہے۔ یہ خراب اثر دو مختلف زریعوں سے ظاہر ہوتا ہے اس کا پیدا اثر نشے کے اجائک حملہ کی صورت میں ہوتا ہے۔

لیکن اس کا در پیااژ بهت بی خطرتاک ہوتا ہے۔ شراب اعسانی نظام کو روز بروز نقصان پہنچاتی ہے۔ جس سے کئی اقسام کی بیاریاں لگنا شروع ہوجاتی ہیں۔ مزید براں آگرچہ شروع شروع شروع میں شراب کا خراب اثر معمولی یا فیرواضح بھی ہو 'تب بھی اس کے دریع خراب اثرات شروع بی سے مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ دہنانچہ کچھ لوگوں کے یہ وعوے کہ ''جھے تو شراب سے نشہ نہیں چڑھتا جھ پر شراب کا اثر نہیں ہوتا۔'' محض طفل تعلی اور خود فرجی ہے۔

شراب کے برے اثرات جوانی اور بطور خاص بھین میں بے حد زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر معوم بیار یوں جیسے ہذیان (DELIRIUM) کی (TREMEN) پا کینوراٹس (PLYNEURTIS) اور کور ساکوف کے مجموعہ علامات (KORSAKOF SYNDROME) شراب کی کارستانیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کا برا اثر اعصابی نظام کے مراکز پر ناقابل علاج حد تک ہوتا ہے۔ الفاظ کا بھولنا (AMNESIA) اور ہاتھوں کارعشہ اس اعصابی نقصان کی نشانیاں ہوتی ہیں۔

شراب جس میں چرنی پیملانے کی صلاحت ہوتی ہے۔ تخلیق خلیوں REPRODUCTIVE کی میں چرنی پیملانے کی صلاحت ہوتی ہے۔ اس کی عام فہم مثالوں میں نئی نسل کی زبانت میں کمی اور ناقص بالیدگی (DYSTROPHY) شامل ہیں۔ بہت گرے مطالعہ جات اور سروے یہ حقیقت طام کرتے جارہے ہیں کہ ذبئی طور پر غیبی بچول کے والدین اکثرو بیشتر شدید قتم کی شراب نوشی کرتے تھے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شراب عورت کے تخم (OVUM) اور بیضہ حیات (EGG CELL) کے خلیے کو

بت زیادہ نقصان پنچاتی ہے۔ اس کا بھیجہ یہ ہے کہ شرابی ماؤں کے بچے اکثر موروثی طور پر دماغی یا قلبی صدے (SHOCK) کا شکار ہوجاتے ہیں۔ شرابی باپ کی طرف سے ایسے واقعات کی تعداد تمیں فیصد سے زیادہ تک ہوتی ہے۔

### (٥) شراب كامعاشرتى نفسيات يرار :-

یہ حقیقت باربار موہت ہو چکی ہے کہ کس طرح شراب معاشرتی تعلقات اور استحکام پر اثر انداز :وتی ہے۔ میں حسب ذیل میں ان چیدہ چیدہ اثر ات کاذ کر کروں گا۔

ا- شرابیوں میں زود رنجی یا غصے کے فوری حملے 'ان کو معاشرے میں لا تعداد اور تنازعات میں البھائے رکھتے میں۔

2 الاقداد طلاقیں معاشرے کے بنید دی ڈھانچوں کو ہلا کرر کھ دیتی ہیں اور نتیج نا "مجوانہ زائیت کے حال بچول کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ ہے تمام معاشرہ خطرناک حد تک متاثر ہوتا ہے۔ طلاقوں میں متواتر ا نسافیہ شراب نوشی کی وجہ سے ہورہا ہے۔

3- مختلف قتم کے کام کرنے والے مزدوروں اور کاریگروں پر شراب کی وجہ ہے بہ دلی اور کا بلی کا نابہ ہوجہ تا ہے۔ اس طرح ان کی کار کردگی اور معارت پر برا اثر پر تا ہے جس کا آخری نقصان معاشرے کو پنچ تا ہے۔ ہے۔

4- شراب کی وجہ سے انسانوں میں ایک دو سرے کی طرف غیر بھدردی کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا تتیجہ سے ہو تا ہے کہ قومی تفکر'معاشرتی اتحاد اور معاشرتی مسائل کے خلاف جہدد کا جذبہ تعمل طور پر ختم ہوجہ تا ہے۔

اوپر بیان کئے گئے چار فتم کے مسائل نے مغربی معاشرت دانوں کواس قدر فکر مند کرر کھا ہے کہ انہوں نے بارہ اپنی اپنی حکومتوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ اگر شراب کا استعمال اس طرح برستا رہا تو ان مکول میں قومی جذبہ بالکل ختم ہوجائے گا۔

قرآن تکیم نے اس مسئد کی بیج ئنی کردی ہے۔ جس کے لئے معاشرے اور کسی فلاسفروا نشور میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس مسئلہ کو اس طرح دو ٹوک طریقہ ہے حل کرتا۔ یعنی شراب خوری کا بیہ مسئلہ ان معاشروں کی بنیا دوں تک کو آہستہ آہن کی طرح چاٹ رہا ہے جبکہ اللہ کے تھم نے ہمارے معاشرے کو صدیوں ہے اس مصیبت ہے محفوظ رکھا ہے۔

# موضوع نمبر 19 وقت کاسائنسی پیلو

THE SCIENTIFIC ASPECTS OF TIME

يُكَيِّرُ الْأَمْ مِنَ التَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ تُمَّ يَعْمُ جُ الْيَهِ فِي يَوْمِ كَأْنَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ
وَ الشَّهَا دَةِ الْعَنْ يُزُ الرَّحِيْمُ ﴾

ترجمہ: "وہ آسان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شارے ایک بزار سال ہے وہی ہے بربوشیدہ اور خالم کا جاننے والا ذبروست اور رحیم۔"

(مورة السجدة 32 آیت 6:5)

THEY ALL GO BACK UP TO HIM IN ONE DAY, WHOSE MEASURE IS A THOUSAND YEARS BY YOUR RECKONING. HE IS THE KNOWER OF THE UNSEEN AND THE VISIBLE. THE ALL MIGHTY, THE ALL COMPASSIONATE

CHAPTER 32 (PROSTRATION), VERSE 5-6
THE ANGELS AND THE SPIRIT ASCEND TO HIM IN A DAY, THE
MEASURE OF WHICH IS FIFTY THOUSAND YEARS

CHAPTER 70 (THE ASCENTS), VERSE 4.

تعديم المليكة والروح إليه في يوم كان مفدارة خميين الف سنة في النارج،

ترجمہ: ملائکہ اور روح اس کے حضور (عرش اعظم پر) حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50 ہزار سال ہے۔ " (المعارج آیت4)

#### وقت كاسا ئنسى ببلو

یہ آیات جو قرآن کے تنا ظرمیں وقت کے متعلق حقیقت کا بیان کرتی ہیں۔ان میں کئی کئی معانی کی حمیں میں۔ ان کی حقیقت کا ایک ساتھ ہی مطالعہ کرتا چاہئے۔ یہ آیات جن کا دراک دور جدید کے علم فزئس کی رو ہے بھی بے حد مشکل ہے۔ چہ جائے کہ چودہ صدیوں قبل کے علم طبیعیات (فزئس) کی روسے ان کو سمجما جانہ' دراصل یہ اپنی تشریح خود ہی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔

جیسا کہ فزئس سے متعلق تمام آیات کے ہارے میں ہے' آئے پہلے ان پیغامات کو سمجھنے کی کو شش کریں جوان آیات کے ذریعے ہم تک پہنچائی جارہی ہیں۔

ا۔ سورۃ المعارج (70) کی تیت نمبرلہ میں یہ اعلان کیا جربا ہے کہ روحیں اور فرشت اتنا سفراس ایک دن میں کرتے ہیں جس کاشور دنیا کے بیانے ہیا ہے۔ یہ اس برار سالوں پر محیط ہے۔ یہاں دواہم پیغامات ستے ہیں۔ پوا یہ کہ ان کا ایک ''دان'' ہمارے دنول کے 365×50,000 میں 1,82,50000 مواوی کے مساوی ہے۔ طبیعیا تی مواوی مخصوص سمت میں حرکت کی شرح (VELOCITY) کی حد' روشنی کی رفتار تنگ ہے۔ جس کو ''ن'' سے تعبیر کیا ہو تا ہور 300,000 کا کو میٹر فی سیکٹر۔ اگر ایک خطیس مشقم ، LINEAR) تشریح ممکن ہوتواس سے مرادیہ ہوگا کہ فرشتوں اور روحوں کی شخری رفتاریہ ہوگا۔

#### Cn = 250,000 C

دو سرا پیغام بیب بتا آب که وقت کا نظریه شبق طور (RELATIVE) ب- ابھی بھی عرصہ قبل تک وقت کا مطاب بابھی یا جیسی گفری سے وقت کا بیتہ لگانا تھا۔ ایکن بیہ آیت مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ وقت 'مخلف موجودات کے لئے مختلف طرح کی لیچ کداری کا حامل ہو آب ہے۔ تنامیر تکھنے والے علما وکی اکثریت نے ان آیات کا مفہوم یہ لیا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے پیدائش اور وابس ایک دن میں ہوتی ہے اور وہ ایک دن جمارے ہزاروں سالوں کے برابر ہے۔

2- سورة السجدة کی آیات 5 اور 6 جن کی تشریح خاصی مشکل ہے یہ ایک دوسری طرح کے پیغام کی حامل میں۔ جس نظریے کی بمان بات ہور ہی ہے اس سے خابت ہو تا ہے کہ زمین پرونت ہے حد آہستہ طریقہ سے گزر تا ہے۔ ان دونول آیات میں اور سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4 میں بڑے صاف طریقہ سے زور دے کر انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ کرہ ارض پروفت کی موجود گی ہے حدست طریق پر ہے۔

(ب) آیت نمبر6( سورة السجده )وقت کی اس قدرست رفتاری کااظهار اس طرح کرتی ہے کہ "وبی(اللہ ) ہر **پوشیده اور ظامِ کاجانے والا ہے۔"**  چنانچہ وقت کا ایک پھیلاؤ (سستی) ہے گزرنے کی رفتار نموداری اور غیر نموداری ہے منسک ہے۔ اس مقام پر میں وضاحت کروں گا کہ کس طرح ہے بھیرت علم طبیعیات (فزکس) کے ایک نے قانون کو ظاہر کرتی رفان کو ہا ہر کرتی اس سورہ کی ابتدائی آبیت کے مطالعہ ہے ہے حقیقت عیاں ہوج تی ہے کہ دنیا کے بنانے میں دنوں کا مطلب ہمارے کلینڈر والے دن قطعی نہیں میں جن کا ہمارے روز مرہ کے مطالمات سے تعلق ہوتا ہے۔ تمام مطلب ہمارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ دنیا کی تخلیق چھ دنوں میں ہوئی۔ اس آبت مبارکہ میں قرآن اس حقیقت کو بوری طرح عیاں کرویتا ہے کہ یمال لفظ "ون" کا مفہوم ہمارے روز مرہ کے استعمال والے دن سے کسیں زیادہ مختلف ہے۔

3 جب دونوں سورتوں کی آیات کو مد نظر رکھا جائے توہم حسب ذیل سائنسی پیغام حاصل کر کتے ہیں۔ (الف) روحیں اور فرشتے نہ نظر تنے والی مخلوق ہیں۔اس لئے کہ ان کی رفتار ان تمام مادی اشیاء کی رفتار

ے زیادہ ہوتی ہیں جنس ہم رکھ کتے ہیں۔

(ب) کائنات کے مختلف مقابات پروقت کے گزرنے کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے۔

(ج) جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کر ، ہے۔ وہ چیز منعکس ہو کر اسی اللہ کی طرف وائی ﷺ

(د) چیزوں اور مخلو قات کا نظر آجادر اصل رفتار سے متعلق ہے۔ زمین پر جہاں وقت کی ست رو ک والی رفتار ہی ویکھی یا محسوس کی جاتی ہے۔

(د) ویکھی یا محسوس کی جاتی ہے ' کسی چیز کے نظر آنے کی حد روشنی کی رفتار (VELOCITY) پر منظم ہے۔

(سورۃ 32 آیت نمبر6)

آیۓ اب دیکھیں کہ ان ابتدائی حقائق کے علم کے قاظرین جدید علم صبیعیات کے وقت رفتارا در مادی نظ**اروں کے متعلق کیا خیالات یا تصورات ہیں۔** 

آئن اسٹائن اور نورنز (LORENTZ) نے بنیادی طبیعیات کے قوانین کے تحت بھارے شعور میں آنے والی چیزوں کی رفتار کا تعین تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کیا ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں پچھ مادہ پرست لوگوں نے کا نکات کی آخری حدود کا تعین کرنے کی کوششیں کی بین مگرڈ میراک (DIRAC) اور بائزن برگ (HEISENBERG) نے حدول کی نشاند ہی کے اس کھیل کو روک دیا ہے۔

مادہ (MATTER) کی رفتار پر پابندی یا قدغن اس وجہ ہے ہوئی کہ براس چیز گا جم بے تعاشا بردھنا شروع ہوجا تہ ہے جب اس کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب قریب پینچتی ہے۔ بسرحال کولیبیا یونیورش کے فز کس کے پروفیسرچرالڈ فائنبسر گ(FEINBRG) نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ رفتار کی یہ حدجو کا کات میں چیزوں (MATTER) ہے متعلق ہوتی ہے در حقیقت مزید بردھائی جا سکتی ہے۔ کا کتا تی طبیعیات میں تحقیقات نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جن کی روسے الی مادی چیزیں سامنے آئی ہیں 'جن کی توانا کیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور ایسی توانا کیاں سامنے آئی ہیں جن کا مادہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پر وفیسر فائنبرگ نے ریاضیاتی اکا کیا کیوں کی مدد سے یہ نظریہ خابت کیا ہے کہ ایسی شعاعیں بھی مربود ہیں جو ہمارے مادہ سے متعلق تصورات کے تابع نہیں ہو تیں۔ ان شعاعوں کو نگیان (TACKYON) کا نام دیا گیا ہے۔ چو نکہ ان شعاعوں کی رفتار معلوم صدود سے تجاوز کرجاتی ہے اس لئے انہیں عام مادہ (MATTER) نہیں کما جاسکتا۔ اگر ان کی رفتار میں کمی ہوجائے تو یہ کہت یہ جم کی حال ہوج کیر گی اور مادی شکل میں واپس آجا کیں گی اور اس طرح مشاہدہ کرنے والوں کو نظر آنا شروع ہوجا کیں گی۔ اس طرح وہ ذرے جو مادی ذرائع تحقیق کے تنا ظرمیں اس رفتار سے حرکت کرتے ہیں کہ ان کی رفتار روشنی کی رفتار سے بڑھ جے تو وہ پروٹون (PROTONS) کے پھوٹ نکنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس مجو ہے کواس کے دریافت کرنے والے کے نام کی مطابقت سے ''سریخکوا شعاع کا اخراج 'کیا عثر ہیں گیا ہے۔

اگر روشنی کی رفتار کو " " ثنار کرلیا جے توان شعاعوں کی رفتار کی حرکت کی شرح (VELOCITY) مثال کے طور پر 2 کو یہ کا ہو عتی ہے۔ اس صورت میں ان کے لئے وقت مقابلتا " اس قدر تھیل مثال کے طور پر 2 کو یہ کا مائٹ ہو گئات کے اس معاعوں پر شقیق نے یہ ٹابت کردیا ہے کہ کا کات کے مختلف علاقوں میں وقت کے بماؤیا گزرنے کی رفتار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یا تو یہ کم ہوب تی ہو یہ بردھ باتی ہے۔ جسیاعلاقہ (REGION) ہو۔

تکمیاں شعاؤں کی موجودگی دو طریقوں ہے ہوتی ہے۔ پہا، طریقہ تھتے کی طرح (POINTLIKE) ہوتا ہے جہاں سے شعاع 'مادی فضامین نمودار ہوتی ہے اور متعدد تھتے ایک لائن پر منگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرے طریقے میں سے ایک مکمل بیجیدہ سطح پر پیملی ہوئی نظر آئے گی۔ سے فطری آمد قرآن میں نہ کور فرشتوں کے تصور سے مختلف نہیں ہے۔ فرشتوں کا نظرنہ آتا یقینا ان کی لامحدود رفتار کے باعث ہی ہوگا۔ در حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سے آیات ای امرکی کھلے طور پر تشریح کرتی دکھائی دیتی ہیں۔

آیے اب ہم علم طبیعیات کے انتہائی جدید نظریات کی روشنی میں ان آیات کریمہ میں موجود پینایات کا مطالعہ کریں۔ اور قرآن کے ساتھ مشاہرہ کریں۔ 1- بیہ آیات کیا بتاتی ہیں؟

فرشتے نظر نمیں آگئے۔ ان کی رفتار (VELOCITY) مادی رفتار کے لحاظ سے غالبا اس طرح ہوگی - Cn = 18250,000 C

#### لئے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟

موجودات جن کی رفتار تمن لاکھ کلومیٹرنی سیکٹر ہوتی ہے 'نظر نمیں ہسکتیں۔وقت کا مام براؤیا گزرناان کے نزدیک کوئی معنی نمیں رکھتا۔اور یہ رفتار بجائے خود کا کتات میں ہر جَبّہ مختلف ہوتی ہے۔ میر سائنسی طور پر تسلیم شدہ بات اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے کہ فرختے اور روحیں فضائی حد بندی ہے بالا ترہیں۔

### 2- آيات کيابتاتي بين؟

"الله كى مرضى نظرنه آنے والى توانا ئيوں كى نا قابل يقين رفتاروں سے فلا برہوتی ہے۔اور ان كے وائيں آنے ميں ايك دن كاوقفہ ہو تا ہے جو تمهار سے لحاظ ہے ايك ہزار يا كئى بزار سالوں پر محيط ہے۔"

#### مائنس کیا کہتی ہے؟

ٹائیکون شعاعوں کی کلیریں جواس قدر تیزر فار ہوتی ہیں کہ انسانی ذہن ان کا اعاطہ نہیں کر سکتا' غیر مرئی توانا ئیوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ مادی دنیا ہیں بھی آتی ہیں۔اور پھراس کی طرف لوٹ جاتی تیں جہاں ہے یہ آتی

فزئس کی جدید ترین دریافتیس اور تصورات ابھی حال ہی میں قرآن حکیم کی آیات کی تشریح کے قریب پنجی ہیں۔ جبکہ دنیا کوان کے ذریعے ہے چودہ سوسال قبل ہی بصیرت عطا کردی گئی تھی۔
ان دو سورتوں میں ایسی ایسی ایسی ایسی موجود ہیں کہ ان کی مدد ہے کا نتات کی پیدائش ہے متعلق بہت ہے راز فاش ہو سکتے ہیں۔ زیادہ اہم یہ حقیقت ہے کہ ان آیات کی مدد ہے غیر مرکی فرشتوں کی موجود گی پر ایمان لانا علم طبیعیات (فزشس) کے لئے تا گزریہ۔

فرشتوں کے متعلق جو نظریہ ہے جے ہم ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک سمجھتے ہیں اس بُر مشرق اور مغرب میں ملحدوں اور کافروں نے کئی سالوں تک اعتراضات کئے ہیں۔ اور اس کا نداق اڑا یا ہے۔ گر آخ سائنس نے ان ہستیوں کی موجود گی کی حقیقت کا اعتراف کرنا شروع کردیا ہے اور انہیں قرآن کی روے مججزہ سلیم کیا گیا ہے جس کی شمادت علم طبیعیات میں رفتار کے نئے نظریات نے پیش کی ہے۔ ہمارے موجودہ (مادہ پرست) دور میں اس قتم کے فہم اور ادر اک کا ظہور پذیر ہم وجانا بجائے خود قرآن کریم کا ایک اور مججزہ ہے۔

# موضوع نمبر 20 کائنات کی پیدائش

THE CREATION OF THE UNIVERSE

تَكَادُ السَّمُوتُ بَتَفَظَّنُ نَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَالْمَلَيِّكَةُ السَّمُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَلَيْسَتَغُفِمُ وَنَ لِمَنْ فِي الْمَلْكِكَةُ السَّبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَلَيْسَتَغُفِمُ وَنَ لِمَنْ فِي الْمَنْ فِي الْمَاكِةِ مِنْ اللَّهِ مُو الْعَفُونُ الرَّحِيدُهُ () اللَّهُ اللَّهُ هُو الْعَفُونُ الرَّحِيدُهُ ()

تر: مد: قریب ہے کہ آسان اوپر سے بیٹ پڑیں۔ فرشتے اپ رب کی حد کے ساتھ تسبیح کرت ہیں اور زمین والوں کے حق میں اللہ خفور الرحیم ہی دمین والوں کے حق میں در گزر کی ورخواسیں کئے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو حقیقت میں اللہ خفور الرحیم ہی ہے۔" (الشور کی 24)

THE HEAVENS ARE ALMOST RENT ASUNDER ABOVE THEM. AND THE ANGELS PROCLAIM THE PRAISE OF THEIR LORD, AND WISH FORGIVENESS FOR THOSE ON EARTH. SURELY GOD IS THE ALL-FORGIVING, THE ALL-COMPASSIONATE.

CHAPTER 42 (COUNSEL), VERSE 5.

'' میا دہ لوگ جنموں نے انبی کی بات ) کا انگار کیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسان اور زمین باہم سے موسے تھے۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی کے ذریعہ ہم زندہ چزبیدا کی۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی کے ذریعہ ہم زندہ چزبیدا کی۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی کے ذریعہ ہم زندہ چزبیدا کی۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی کے ذریعہ ہم زندہ چزبیدا کی۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا دیا ہم کے ذریعہ ہم نے انہیں جدا کیا دیا ہم کے ذریعہ ہم نے انہیں جدا کیا دیا ہم کے دریعہ ہم کیا ہم کے دریعہ ہم کے

چو نکہ یہ آیات ایک دو سرے کی شریخ کرتی ہیں اس لئے میں ان کے معنی ایک ساتھ ہی بیان کروں گا۔

یہ آیات کر بر ان بست سے مسائل ہر روشنی ڈالتی ہیں 'جن کو جدید علم طبیعیات (فزیس) ابھی تک حل نہیں

کرسکا۔ ان شریحات کے دوران ہم اپنے آپ کو قرآن حکیم کے غیر معمولی اور چند دھیا دینے والے انکشافات

کے در میان یو کئیں گے۔ گران کو میں آ مونی طبیعیات پر بحث کے وقت تک اٹھا چھو ڈوں گا۔ اس لئے کہ ہمیں معلوم ہو گا کہ چودہ سوسال گزرنے کے باوجود چند ایک نظارے اور چیزیں قرہارے زبانے کے علاوہ آنے والے متعقبل پر بھی محیط ہیں۔ یہ ان مضابین سے متعلق ہیں جن کے متعلق آ مانی طبیعیات کے علم نے بھی حال ہی میں احاطہ کرنا شروع کیا ہے اور شاید ان کی سمجھ بوجھ صبیح طور پر آئندہ ہیں سالول میں سامنے آنے حال ہی میں احاطہ کرنا شروع کیا ہے اور شاید ان کی سمجھ بوجھ صبیح طور پر آئندہ ہیں سالول میں سامنے آنے

ان آیات کے بغور مطالعہ سے حسب ذیل امور کا پند مالا ہے۔

ا۔ تمام آسان اور کا نتاتیں زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش اسلوب طریقہ سے آسانوں اور زمین کوایک دو سرے سے علیحدہ کردیا۔

2- کا کتاتیں (HEAVENS) جنہیں جنتیں بھی کما جاتا ہے اور جو آسان کے مخصوص جھے ہیں ایک کے بعد ایک تہہ در تہہ موجود ہیں۔ یہ ایک بے بناہ کھچاؤ (بناؤ) یا مکنہ اختلاف DIFFERENCE)

میں کتا تھی اپنی جگہ موجود اور قائم ہیں۔ اس تناؤ کو القد تعالیٰ کی قدرت نے ہی خلائی دفت کے تسلسل میں برقرار رکھ کر قائم کیا ہوا ہے۔

ان آیات کریمہ سے متعلق دیگر حقائق اب ذیل میں بیان کئے جائیں گے۔ ہم مزید مطالعہ کے ذریعے میہ بھی بیکھیں گئے کہ ایک و حمائے سے الگ کرنے کا عمل آکہ جس کے ذریعے میہ کائنات تشکیل بذیر ہوئی یا موجودہ صورت میں وجود میں آئی' دراصل اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سلطے میں صرف ایک ہی تناؤ کا مزید کی تناؤ کیا فظام بھی میں۔

(TENSION) یہ انظم نہیں' بلکہ مزید کی تناؤ کیا فظام بھی میں۔

(الف) کی عشروں کے غورو نوض اور تحقیقات کے بعد ما ہم من علم طبیعیات اور کا کتاتی فو کس کے ما ہم مین نے یہ مختلے کا ہے کہ کا کتات کی تشکیل کو سب ہے بہتر طور پر صرف (بعظیم دھاکہ '' THEORY کے نظریتے نے بی بیان کیا ہے یہ نظریہ دو سائنسسد انوں مارٹن را کیل اور ایکن سینڈ نئ نے نے دن کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس نظریتے کی روے کا کات ایک نا قابل یقین کثیف دھو کمیں دار نگتے یا مقام ہے بھٹ کروجوہ میں آئی۔ اس مقام یہ کتہ کو اکائی (SINGULARITY) کا نام دیا گیا۔ کا کتات کی مقام ہے بھٹ کروجوہ میں آئی۔ اس مقام یہ کتھ کہ اس کی صدت کے متعلق قیاس آرائی کرنا بھی عبث ہے۔ ایک سیکنڈ کے سویں جھسے میں یہ اکائی ایک ابتدائی آگ کے گولے کی صورت قیاس آرائی کرنا بھی عبث ہے۔ ایک سیکنڈ کے سویں جھسے میں یہ اکائی ایک ابتدائی آگ کے گولے کی صورت میں بھیل گئی۔ اور اس کا درجہ حرارت تقریباً ایک سوارب ڈگری کیلون (KELVIN) تک تھا۔ اس کے کھیل نہیں گئے تھے دور نہ بھی مشہور چاروں اندرونی مادی باہمی عمل (PHYSICAL) میں مشہور چاروں اندرونی مادی باہمی عمل (PHYSICAL) میں مشہور کے دو سرے میں تخلیل ہورہے تھے۔ تب اس گاڑھے شوربہ جیسی چڑیں بینی مادہ اور آتائی متواتر ایک دو سرے میں تخلیل ہورہے تھے۔ تب اس گاڑھے شوربہ جیسی چڑیں بینی مادہ اور آتائی متواتر آبکہ دو سرے میں تخلیل ہورہے تھے۔ ور جاروں اندرونی باہمی عمل (INTERACTIONS) ایک مفہوطی ہے دو سرے میں تخلیل ہورہ جیسے تھے۔ اور اندرونی باہمی عمل (INTERACTIONS) ایک مفہوطی ہے

جیسے جیسے سے انتائی گرم اور دھو کی ہے اٹی ہوئی آتی گیند پھینا شروع ہوئی کیے بتدری محمدال بھی ہونے گئے۔ چنانچہ ایک مکمل تر تیب کی صورت پیدا ہونا شروع ہوگئی۔ پہلے پہلے کشش ثقل کی قوت یا نخالف باہمی عمل (INTERACTION) ہے علیحدہ شکل میں الگ ہوئی۔ اور اس کے بعد طاقت ور اور کمزور برقی کشش کے مخالف باہمی عمل (ELECTROMAGNETIC INTERACTION) خود اس بی تر تیب سے پیدا ہوئے۔ آسانوں اور زمین کا رھاکے سے علیحدہ ہونا (فتق) وقوع پذیر ہوا۔ اور تر تیب کے نواف وار ابتدائی تر تیب کے مخالف باہمی عمل اسکے توار جانے بہیانی "مل SYMMETRICAL کے معیدہ (چک) ہوئے کی وجہ سے فزیکس کے علم کے چار جانے بہیانی "مل الکائی کا نات سے نوٹ کر علیحدہ بہیان جس کے عمل کی وجہ سے فزیکس کے علم کے چار جانے بہیانی "کالف باہمی عمل" پیدا ہوئے۔ دو سرے لفظوں میں نہ صرف ابتدائی اکائی کا نات سے نوٹ کر علیحدہ بہیان جس کے عمل کی وجہ سے ظا مربوئی۔

پھرالند نے اپنی بے پناہ اور لا محدود شان کے طفیل کا کتات کو ایک نگتے یہ مقام سے بوری طرح پھیلا ہیں۔ جس تھچاؤ کیا تناؤ کے ذریعے سے عمل وقوع پذیر ہوا وہ سور ۃ شوری کی آیت نمبرۃ میں بین کیا گیا ہے۔ اللہ نے آسانوں کو ترتیب دیا۔ پھراس تناؤ کے ذریعے زمین کو قائم کیا۔ اس طرح موجودہ نظر آنے والی کا کتات اور اس کے قوانین کومید ااور جاری کیا۔

اس سلطے میں ایک اور اہم نکتہ سانوں اور زمین کے ابتدائی طاپ یا تیجان ہونے ہے متعلق ہے جو مورۃ الاغبیاء کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے۔ مشہور سائندسدان آئن اشائن کاشرہ آفاق اظریہ استانی الفیاء کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے۔ مشہور سائندسدان آئن اشائن کاشرہ آفاق اور توانائی افلیہ استانی اشافیت (THEORY OF RELATIVITY) اس بات کا ثبوت فراہم کر آئے ہو اور توانائی الیک مورت ہے۔ ایک مورت ہے۔ اور توانائی اپنی جگہ ایک آزاد شدہ مادہ ہے۔ وہ یہ خابت کرنے میں بھی کامیاب ہو ٹیا کہ آسانی کر، اور وقت ایک دو سرے ہے الگ تنہیں گئے جو کتے۔ یہ دونوں ایک ظل (کن آسان) اور دفت کے تسلسل میں منعش ایک دو سرے ہیں۔ مزید ہر آں اس کی دریا فتوں نے بھی بتایا کہ کشش تفق اور اس لئے جم بھی اس تسلسل میں محفن ایک خیر ایک خال فورٹ یا کہ موڑن یا ایک خال فورٹ کے سال کو موڑن یا گئے خور فقیقت آسانوں اور ایک خور فقیقت آسانوں اور فیری کورہ کا ہے۔ ہوئی۔ اس عمل کے ہوئے میں ایک ایسے تناؤیا تھی و کود خل ہے 'جس نے در حقیقت آسانوں اور فیری کورہ کے کے الگ دوفت کے سال کو موڑنے یا کھی کورہ کا کے جوئے میں ایک ایسے تناؤیا تھی و کود خل ہے 'جس نے در حقیقت آسانوں اور ایل کی دومل کے جوئے میں ایک ایسے تناؤیا تھی و کود خل ہے 'جس نے در حقیقت آسانوں اور ایل کے دومل کے جوئے میں ایک ایسے تناؤیا تھی و کود خل ہے 'جس نے در حقیقت آسانوں اور ایل کے دومل کے جوئے میں ایک ایسے تناؤیا تھی کورہ کی کھی کورہ کی میں کا میں کورہ کی کھی کورہ کی کھی کر دومل کے جوئے کورہ کی دومل کے دومل کی دومل کے دومل کورہ کی دومل کے د

(ب) اب جبکہ کا نات وجود میں آئی 'تو یہ ای تناؤکی مدد سے قائم رہی ہے جواس کے وجود میں آنے کے

سلط میں مددگار ہوا تھا۔ ایک طریقے ہے یہ تاؤ بطور خود بھی اپنی طرف کھپاؤی یا میلانیت (ATTRACTION) اور دور کرنے یا بھینئے (REPULSION) کے باہمی ممل ہے فاہراور ثابت ہو تا ہے۔ بحل کے معاشے میں یہ ایک بانی ہوئی حقیقت ہے کہ مخالف چارج ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے میں۔ اور ایک ہی فتم کے چار ن ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کے وسط ہے جو ہر (ایٹم) اور دیگر مادہ کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ مزید برال کشش ثقل کی تمام قوت اس مرکز گریز قوت کی مدد ہے تو ازن پذیر ہے جے لو کس (LOCUS) کتے ہیں۔ جو سیاروں اور ستاروں کے نظام کو قائم رکھتی ہے۔ چنانچہ ہرچنے کی بقائی حفات بھی اس مرکز گریز تھوٹ کی موجودگی گئے جو ہر (ایٹم) سے لے کر ستاروں کے نظام تک کی بقائی صفات بھی اس تاؤیا کھپاؤ کے ذریعے میں کردی گئے ہے۔

جمال الله تعالیٰ نے سورۃ کے شروع میں اپنی قدرت کامد کے ذریعے کا کتات کی مادی اور ریاضیاتی تفکیل کا اعلان کیا ہے اس کے فور ابعد کے بیان میں ہی اللہ کے رحیم اور مہرمان ہونے کی خصوصیت بیان کی علی ہے۔ اللہ کا رحم ہے ویکھنا'اس کی تمام مخلوق اور پوری کا کتات پر کمال مہرمانی کا اضمار ہے۔ اس رحم اور مہربانی کی خصوصیات میں 'ان تمام کے لئے اللہ کی شفقت'حفاظت اور پناہ کا تصور موجود ہے۔

ثقل کی قوت جس سے تمام چیزیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھیجی ہیں' اللہ کی پاک شفقت کی نشانی کا اظہار ہے۔ دوسری طرف تمام چیزوں کا چکر کی صورت میں گھومنا لیمی موشن شفقت کی نشانی کا اظہار ہے۔ دوسری طرف تمام چیزوں کا چکر کی صورت میں گھومنا لیمی موثن ایک نوات بھی مرکزہ (ROTATIONAL MOTION) ہے 'جو چاہے وہ صور بی کے گرد گھومنے والے سازے ہوں 'کا نتات میں پورے مادے کو کا نتات میں شفل کی قوت کے ذریعے مرزی کی گیان ہو کر فتا ہوجانے کے عمل ہے روکے ہوئے ہے۔ اور سے موشن والی حرکت اس کے سوائچہ نمیں کہ یہ تمام موجودات آئے رہ کی شان اور عظمت بیان کرتی ہیں۔ گھومنے والی حرکت اس کے سوائچہ نمیں کہ یہ تمام موجودات آئے بادی کا نتات میں اللہ کی شفقت اور محبت کا ایک اظہار کشش اتفل کی قوت کی موجود گل ہے۔ جبکہ اس کا رحم اور ترس کا عمل اس کی پیدا کردہ چھوٹی کا ایک ایک اظہار کشش اتفل کی پیدا کردہ چھوٹی موجود گھومتی ہوئی رفتار (روٹھشنا موشن) میں نظر آتا ہے۔ موجود گھومتی ہوئی رفتار (روٹھشنا موشن) میں نظر آتا ہے۔

(ج) جیسا که نظریه اضافیت کے متعلق اوپر اشارہ کیا گیا تھا'خالی جگہ یا کرہ بالکل خاا (ید ویکودم) نہیں ہو آ۔ بلکہ اسے جدید فزکس میں پلینے (PLENUM) کما جہ آ ہے۔ سائندسدان ہائزن برگ کے ''اصول غیر بیٹین کے نظریے'' کے مطابق خالی جگہ یا خلا وقت کے اندر گھٹتا بڑھتا یہ ڈگرگا تا رہتا ہے۔ ہائزن برگ کے بیان کردہ اس اصول کے تناظر میں جو حدود مقرر کی جاسکتی ہیں 'ان میں بادہ اور توانائی (انرجی) کا تحفظ اس حدے گزر جاتہ ہے 'جو عقل و بیان ہے ماورا ہو تا ہے اور توانائی کی واضح اکا ئیوں کو انٹا کو غیروجود ہے وجود میں لایا جاسکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ محفوظ ہوجا کیس یا وجود حاصل کریں وہ فور اود سرے ہی لیمے میں فنا ہوجاتی ہیں۔ ایسا ذرہ جو حقیقت میں نمودار ہو تا ہے۔ پھر اسی لیمے غیر وجود میں غائب ہوجاتا ہے۔ وہ مجازی ذرہ ہیں۔ ایسا ذرہ جو حقیقت میں نمودار ہو تا ہے۔ وہ سرمی طرف آگر ان بھوتوں کی خصلت والے ذروں تک مناسب مقدار میں توانائی بہنچا دی جائے تو ان کو فعل میں لایا جاسکتا ہے بینی ان میں جان ڈالی جاسکتی ہے۔ مضل کو ان سے وجود میں لانے ہیں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

مشہور سائنسدان ڈیراک کے ابتدائی نظریہ خالی سندرویکوم می (VACUUM SEA) کاخیال'
جس میں ایک غائب ذرے (ANTIPARTICLE) کو ایک ذرے کا چھوڑا ہوا شگاف سمجھاجا تا ہے قر آن
میں بتائے گئے دوفق" کی صاف طور پر نشاندی کر تا ہے۔ یا اس کی مخصوص جگہ ہے اس کا ایسا عمل یعنی
موجودہ مثال میں 'خلا (یا ویکووم) میں اس کی وہ بیت' جو دور ہے ایک ہی جسی اور بغیر کسی کونے کے نظر آئے
جبکہ اگر مائیکرو سکوپ سے دیکھا جائے تو وہ ذروں کے اور غیر ذرول (ANTIPARTICLES) کے الجتے
بوئے تیز چکر کھاتے ہوئے ایک سمندر کی طرح اس ہی لمحے جو زول میں بننے والے غیر ذرون کی صورت
اختیار کرکے ایک دم سے فتا ہوجاتے ہیں۔ یہ نا قابل یقین خیال اس وقت مادی طور پر ثابت کیا گیا۔ جب
سائنسدال ولس لیمب نے اس حقیقت کو دریافت کیا ہے۔ تج کل فرنس میں لیمب شفت
سائنسدال ولس لیمب نے اس حقیقت کو دریافت کیا ہے۔ آج کل فرنس میں لیمب شفت

لیسمب بائیڈروجن جوا ہر(ایشمول) کی بھوت یہ روٹ کی طرح ہے مخصر تبدیلی مکان (SHIFT) کی پیائش حاصل کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ اس تبدیلی مکان (شفٹ) کا عمل مجازی زوں کے جو ژوں کی مرکزہ اور منفی برتی پر رہ (الکیٹرون) کے ، رمینی خال مقام یا ظلا میں مسلسل پیدائش اور مسلسل فناہوجانے کے عمل کی وجہ سے تھا۔ وہ برتی میدان جو منفی برتی پارہ (الکیٹرون) کو مدار میں باندھے رکھتا ہے بھی گناہو جانے کے عمل کی وجہ سے منفی برتی پارہ اور مثبت برتی پر رہ (یعنی الکیٹرون) اور بوزی ٹران) کا جو ڈا بنا ہوجا تا ہے۔ اور پھر فورا ہی سے جو ڈا فنا ہوجا تا ہے۔ سے عمل شے ویکوم پولارا تربیشن (VACUUM) بناتی ہوں اسٹے عرصے کے لئے باتی رہتا ہے جس میں وہ منفی برتی پارہ (الکیٹرون) کی مدار میں چکر کھاتی ہوئی توا تائی میں تبدیلی مکان (شفٹ) پیدا کردے۔ اس طرح یہ برتی میدان کے تاؤ (منشر) کا وجودی ہے کہ جو اس صورت میں مجازی ذروں کے جو ژوں کو اپنی طرف تھینچ کر قائم رکھتا ہے۔

آسانی طبیعیات کے عجیب و غریب سیاہ شگانوں (BLACK HOLES) کے ضمن میں اگریز ماہر طبیعیات اسٹیفی ہاکٹگ نے ورید فت کیا کہ سیاہ شگاف غیر مستحکم ہو تا ہے۔ اور اشعاع (RADIATION) کے بابواسط اخراج کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیاہ شگاف کے واقعاتی دائن افتی کے نزدیک شدید ثقلمی میدان 'کانی ذروں کے جو ژوں کی پیدائش کا سب بختے ہیں۔ اور ان کا فنا ہوجانا برقی مقناطیسی اشعاع کانی ذروں کے جو ژوں کی پیدائش کا سب بختے ہیں۔ اور ان کا فنا ہوجانا برقی مقناطیسی اشعاع کانے نگلنے کی وجہ ہے۔ ان کا نظر آجانا ممکن ہے۔ اور ان کا بابواسط مشاہرہ کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ زیر معالمعہ مسئد میں یہ ثقلمی میدان کا شدید کھچاؤیا تاؤی ہے جس کی وجہ سے خال جگر یعنی ویکوم کے تقسیم ہوجانے کے عمل سے مادہ اور توانائی کی تشکیل ہوتی ہے۔ یونیور ٹی آف نیوکاسل کے ماہر طبیعیات پال ڈیویز نے اپنی آزہ کتاب جس کانام "خدا اور نئی طبیعیات " ہوجانے کی صورت 'اللہ کی وظل اندازی (مرضی) کے بغیرنا ممکن ہے۔ ہوجانے کی صورت 'اللہ کی وظل اندازی (مرضی) کے بغیرنا ممکن ہے۔

اوپر بیان کئے گئے تھا تُق کی روشنی میں 'میں ہیہ بھی تجویز کرنا چاہوں گاکہ برتی اور شھلسی میدانوں کے علاوہ ایک شدید مقناطیسی میدان کا تناؤ بھی ذروں کے اچانک وجود میں آج نے کا باعث ہوسکتا ہے۔ ہی وہ میدان ہے جو کا نکات کے برمقام پر موجود ہے۔ جو آخر الذکر کے لئے تھم کرتا ہے اس کی شکل وصورت کی تفکیل کرتا ہے۔ اس کی پرت پر پرت بھا تا ہے اور اس کو قائم رکھتا ہے 'جیسا کہ ہم آئندہ موضوع میں ویکھیں گے۔ میرے ذبمن میں جو بات ہے وہ تو بطور خاص آسان کے طبقوں سے متعلق ہے۔ دو سرے لفظوں میں سات آسان اس میدانی نناؤ کا سمارا لئے ہوئے قائم ہیں۔

(و) سیاه شگاف وه تختی یا مقام میں جن کے متعلق سورة الشوری تیت نمبر5 اور سورة الانبیاء آیت نمبر30 میں اس تناؤی نشاندہ می اور اصلیت کو طابت کرتی ہے۔ کشش ثقل کا میدان اس طرح مرکوز ہے اور ہر مقام پر اس کثرت ہے موجود ہے کہ اس سے بچ کر ثکل جانا ناممکن ہوجا تا ہے۔ ایک تم خطر تاک مگرزید وہ خوش کن سطح پر پر دوٹونز اور الیکٹرونز اس مقناطیسی آند ھی میں سے جاتے ہیں جو سورج میں برپا (سمشی آند ھی) ہے۔ زمین پر چنجنے پرید ایک جران کن خوب صورت انداز میں قطبین پر چکر کھاتے ہوئے اثر تے ہیں۔ اس بجوبہ کو دیران کن خوب صورت انداز میں قطبین پر چکر کھاتے ہوئے اثر تے ہیں۔ اس بجوبہ کو ابتدا اور اس کا اختیام فیلی میدانوں کے تناؤ میں ہی مضم ہے۔

سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر30 میں حقیقیاً صحیح طور پر پوچھا گیا ہے کہ ان بے بناہ نشانیوں کی موجودگی میں کس طرح ایک مخض کافراور مکررہ سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ح-م سے شروع ہونے والی ہر ایک سورۃ پیدائش کے مختلف توانین کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم سات آسانوں کی تشریح والے باب پر پہنچ کر دیکھیں گے کہ بی تناؤ کس طرح باہم جڑے ہوئے آسانوں اور زمین کو چیر کر الگ کرنے کا کام کرتے ہیں اور کس طرح بی تناؤ ہی متعدد آسانوں کے باہمی توازن' ان کو تاب دینے اور قائم رکھنے میں استعال ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو آیت کرے (فق) بعنی چیر کر الگ کرنے کا اطلان کرتی ہے وہی کا نتات کی تقسیم اور امتیازات کو بھی ظاہر کرتی ہے۔

ایک مبے عرصہ سے بے دین محد لوگ افرا تفری اور در ہم برہم چیزوں کو ہی کا نکات کی تشکیل کا ذریعہ بتاتے رہے ہیں۔ مگروہ یہ نمیں سمجھ سکے کہ ان سب کو تر تیب دینے والی ایک عظیم بستی کے بغیرا فرا تفری کو ایک کا نکات کی شکل نمیں دی جائعتی۔ ورنہ تو یہ بھٹہ بھٹہ کے لئے افرا تفری ہی کی صورت میں ہوتی۔

مزید برآں اگر عظیم ختظم (اللہ ) کا وجود کا کتاتوں کو ہروقت اور ہر مقام پر سنبھا لے نہ ہو تا تو یہ پراگندہ ہو کر
افرا تفری کا شکار ہموجا تیں۔ اور یہ افرا تفری ایک سیکنڈ کے ایک ارب جھے کے وقت میں ہموجا تی۔ گراللہ کے
قائم کردہ خاوجتی (مُنٹشن) ہی کی وجہ سے کا نکات کے ہر مقام پر ایک نا قائل یقین تر تیب اور ڈسپلن موجود ہے
اور سورۃ الشور کی کی آیت نمبر داللہ جل شان کی اس قوت کو ظاہر کرتی ہے جو فضاؤں کے ہر مقام کا احاطہ کئے
ہوئے ہے۔ اس عظیم الشان ڈسپین اور قوت کو جو ساری کا نکات میں جاری و ساری ہے 'کو سورۃ الملک میں
واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں پھراس طرح فرمایا گیا ''پھر پلٹ کر دیکھو' کمیں تہمیں کوئی خلل نظر
آ تا ہے ؟ بار بار ڈگاہ دو ڈاؤ۔ تمہاری گاہ تھک کر نامراد بیٹ آئے گے۔''

سورۃ الانبیاء میں پھر کس طرح یہ سوال کرے کہ ''پھر بھی وہ ایمان نہ لا کیں گے؟''اللہ تعالیٰ یہ واضح اعلان کررہا ہے کہ کفرایک معمول سے معمولی علم سے بھی مطابقت نمیں رکھتا۔ اور یہ نامطابقت طوروں کی کمل لا علمی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں فز کس اور کا کا تی فز کس نے قرآن کی نفی کے تمام ممکنات کو ختم کردیا ہے۔ ای طرح اللہ کے وجود سے انکار کو بھی ناممکن بنادیا ہے۔ چنانچہ ایک طرح شخص کاقود ما کنس کے شریمیں واضلہ ہی ممنوع ہے۔

## موضوع نمبر 21 تهه در تهه سات آسان

# THE SEVENFOLD HEAVENS

الطلاقده

مِنْلَهُنَّ إِ

تر:مه : الله وه ہے جس نے سات آسان بنائے اور زمین کی قتم ہے بھی انہی کی ماند۔"

IT IS GOD WHO CREATED THE SEVEN HEAVENS, AND OF THE EARTH A SIMILAR NUMBER.

CHAPTER 65 (DIVORCE), VERSE 12.

بت ی آیت میں قرآن کریم نے جو ایک عظیم الثان کتاب ہے 'کا نتات میں سات آسانوں کا ذکر کیا ہے۔ سائنس پچھلے دوسوسالوں ہے کا نتاتی فضا (کوسموس) کا مطالعہ کرتی رہی ہے۔ گرابھی تک اس موضوع پر کوئی داضح معلومات حاصل نہیں کرسکی۔ یہ صرف پچھلے پیٹیس سالوں میں ہوا ہے کہ آسانی طبیعیات (ASTROPHYSICS) کے میدان میں انتہائی دلچسپ دریافتیں اس طرح سائے آئی بیں کہ قرآن کے میجومات بالکل عیاں ہوگئے ہیں۔ ابھی تک سائنس نے جو دریافتیں کی بیں دہ سمندر میں ایک قطرے سے ذیادہ نہیں۔ مگراس نے پچھلے دوسوسالوں کی خلطوں کو کم از کم ماننا شروع کردیا ہے۔

آیئے پہلے پہل قرآن تھیم کی ان آیات کا مجموعی طور پر مطالعہ کریں جن کا تعلق سات آسانوں سے ہے۔ پھر ہم ان کی سائنسی توجیحات کو اس طرح دیکھیں گئے کہ ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ کس طرح ایک وو مرے سے مطابقت مُلا ہر کرتی ہیں۔

(الف) مورة الملك آيت نمبرد-

ترجمہ: "وبی (اللہ) ہے جس نے تهدور تهدسات آسان بنائے" (طباقا")

(ب) مورة البقرة آيت نمبر29-

ترجمہ: وی (اللہ) تو ہے جس نے پھرادیر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استور کئے۔ اور وہ ہرچیز کاعلم رکھے والا ہے۔"

(ج) سورة في اسرائيل- آيت نبر44-

ترجمہ: "اس کی پاکی (عظمت) تو ساتوں آسان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کررہی ہیں جو آسان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیزا لیم نمیں جواس کی حمر کے ساتھ اس کی تنبیج نہ کررہی ہو۔ گرتم ان کی تنبیج سجھتے نمیں ہو۔ حقیقت سے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور در گزر کرنے والا ہے۔"

(د) مورة نوح آيت نبردا-

ترجمه : وكياتم ديكية نيس موكدالله في كل طرح سات أسان تهدور تهدينا في-"

(ه) سورة الانبياء آيت نمبر 2ا-

رجمه: "اور(الله في) تهار اور سات مضوط آسان قائم كيا"

(و) سورة المومنون- آيت نمبر7-

ترجمہ: "اور تمهارے اوپر ہم نے سات رائے بنائے۔ تخلیق کے کام ہے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔" دو سراتر جمہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ "اور مخلوقات کی طرف ہے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہیں۔"

آئے اب زرا غورے دیکھیں کہ جدید آلی طبیعیات (اسروفز کس) نے فضا اور نظام کا کنات کے متعلق ہمارے علم میں کیااضافہ کیا ہے۔

۔ ماضی قریب میں چند دہائیاں قبل سائنسدانوں کا یہ مفروضہ تھاکہ کا نتات میں تقریباً میں لا کھ ستارے میں۔ گر آسانی طبیعیات کے علم کی دریا فتوں کی وجہ سے سے مفروضہ بالکل بے بنیاد ثابت ہوا۔ جدید سائنسدانوں نے نظام کا نتات (کوسموس) کو حسب ذیل طریقہ سے بیان کیا ہے۔

نظام کا کات مختلف النوع گرہم مرکز مقناطیسی تہوں کو ظاہر کر تا ہے۔ در میان دالی پٹی (بینڈ) ستاروں کے اس گرچھے پر مشمل ہے جس کے اندر ایک سورج ہو تا ہے جسے گلیسی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مزید کئی گلیسک سیوں کے گرچھے ہوتے ہیں۔ ان میں ستارے بے حد زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس میں مزید کئی گلیسک سیوں کے گرچھے ہوتے ہیں۔ ان میں مختلف قتم کی مقناطیسی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس کے اور جو کئی کو ثرین (QUASARS) کا حامل میدان ہوتا ہے۔ یہ ستاروں کے بچوالی مشین لیعنی ستاروں کے بچوں کی ہیں چر یاں (HACHERIES) ہوتی ہیں۔ ایک اور تیری مقناطیسی پٹی کا نتات کے اور آگے دور کے علاقوں پر محیط ہوتی ہے۔

سب سے اندر کا دائرہ 'اور بطور خاص ہمارا اپناسٹسی نظام 'بمعد اس کے ستاروں کی فیلی کے سب سے زیادہ آسانی سے نظر آگر ذریر مطالعہ آسکتا ہے۔ اس نظام کے اندر کا ڈھانچہ تین الگ الگ مقناطیسی میدانوں

پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اگرید موجود ہوتواس کاایک کروباد (فضا) بھی ہوتا ہے۔ اس کا تعلق سارے کے قرب و حاصل ہوتا ہے۔ اور اگرید موجود ہوتواس کاایک کروباد (فضا) بھی ہوتا ہے۔ اس کا تعلق سارے کے قرب و جواریا پردس کے علاقے ہے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے سارے اپنے نظام سمتی کے ساتھ منضط ہوکرایک دو سرا مقناطیسی میدان بناتے ہیں۔ ایک ٹریا میں ہر سمتی نظام ایک علیحدہ مقناطیسی خطہ بناتا ہے اور صرف مماری ستاروں کی منور پٹی والی کمکشاں ہی میں ایک سوارب (ایک سوبلین) ستارے یا سورج ہیں اور اس سے اونے درجے پر اکمکشاؤں کے جھرمٹوں کے اندر ایک دو سرے ہویہ کمکشائیں مل کرایک اور مقناطیسی میدان کے تابع ہوتی ہیں۔

چنانچہ ،جب آپ زمین ہے یا کی اور سیارے ہے آسمان یا فضائے بسیط میں نظر کرتے ہیں تو آپ ان سات مقناطیسی میدانوں میں گھرے ہوئے ہوئے ہیں۔جو چیچے ہنتے ہوئے اور سمنتے ہوئے فضائے بسیط کی لامٹنای (INFINITY) تک پہنچتے ہیں۔ زمین پر سے نظام کا نتات (کاسموس) کا مشاہدودری زبل طریقے سے

ا۔ وہ فضائی میدان (SPATIAL FIELD) جو ہم اپنے سٹسی نظام کے ساتھ مل کر بناتے ہیں'وہ ہے' "مہلا آسلانے"

2- ہماری ژیا (گلیکسی) کا فضائی میدان ''دوسرا آسان'' بنا آئے۔وہ مقناطیسی میدان جوستاروں کی منور پٹی (مککی وے) کے بالکل اندر ''مغز''کو تشکیل دیئے ہوئے ہے ابھی حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔

3- شیاؤں کاجارامقای جمرف (LOCAL CLUSTER)"تیرا آسان" بناتا ہے-

4- کا نتات کاوہ مرکزی مقناطیسی میدان جو ثریاؤں کے جھرمٹوں کی یجبائی (COLLECTIVITY) کو ظاہر کر تاہے وہ دمیجو تھا آسان" ہے۔

5- وه كائناتى پيُ (كوسك بيند) جو نيم نجى ريديائى منبع (كواثر ز) كوظا مركرتى هے" بنچوال آسان" ، --

6- تھیلتی ہوئی کا نئات کاوہ میدان جو یحیے ہٹتی ہوئی ٹریدوک کو ظاہر کر تا ہے۔"جھٹا آسان" ہے۔

7- سب ہے باہر (دوری) والا وہ میدان جو کا نتاہ کی لا متاہی کا مظرب-"ساتواں آسان" ہے-

چنانچداس طرح تهه در تهه سات آسانول کی نشاند بی ہوتی ہے جن کا ذکر قر آن عکیم نے چودہ صدیاں قبل بی **کردیا تھا۔** 

وہ معجزہ جو واقعی ذبن کو ماؤف کر دیتا ہے وہ روشن ہے جو دوسری آیات 'اوپر بیان کردہ تھا کتی پر ڈالتی ہیں اور جنہیں سائنس نے حال میں ثابت کیا ہے ہم نے ان میں سے چند کاذکر تو پہلے ہی کردیا ہے۔ان کا سرسری

فلاصر أم بكرد جراتي بي-

(الف) مورة الثوريٰ كى آيت نمبر5كى رو سے متعدد آسان 'شديد مقناطيسي ميدانوں کے پيدا كردہ بے پناہ دباؤاور تناؤ (نظم) كاشكار بيں۔

(ب) سورة الذاريات كى آيت نمبر 47 ميل كها كياكه "آسان كو أم ف زور سے پھيلايا۔" (يا وسيع كيا) اس كى تشريح آگے موضوع نمبر 30 ميس آسے گي۔

(ن) سورة الانبياء كي آيت نبر ١٥٥ مين فرماياً يا "هم نه كائت أو كتاب ك اوراق كي ما نند بنايا جنه بم ليب ويتربي - "

(د) سورة الانمياء کی آیت نمبر30 میں فرمایا ''سب آسان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے کچر ہم نے انہیں جدا کیا۔''

ان آیات کی عیحدہ تشریح سمندہ اوراق میں بیان کی جائے گی۔ گراس موقع پر اہم بات میہ کہ قرآن' سات آ سانوں کا محض ذکر کر کے ہی اس موضوع کو تشنہ نہیں چھوڑ دیتا بلکہ کا کا تی طبیعیات (اسٹروفز کس) کے علم کے تناظر میں جدید ترین مادی تشریحات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔

سات آسانوں کے نظریہ کو بھتر طور پر سجھنے کے سلسلے میں میں سانی طبیعیات کے علم کے متعلق معلومات کا مزید خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔

اوپر بیان کئے گئے آسانوں کی تہوں کا مطلب تا قابل تصور فاصلوں کا معامد ہے۔ پہلی آسانی تہد اندازا "
ماڈھے ساٹھ کھرب (GALAXY) کا ویمٹر چوڑی ہے۔ دو سری تہدیا ہماری ٹریا (GALAXY)
کا قطر ایک ل کھ تمیں ہزار نوری سال ہے۔ تیسرا آسان یہ ہمارا مقامی جھرمٹ ہیں لاکھ نوری سالوں پر محیط
ہے۔ چوتھا آسان جو ٹریاؤں کا جم گھٹا ہے اور جو کا نتات کے بالکل اندر کا «مغز" یہ مرکز ہے 'قطر میں
ایک کروڑ نوری سال کے برا بر ہے۔ پہنچواں آسان ایک ارب نوری سالوں کے فاصلہ پر ہے اور چھٹا آسان
ہیں ارب نوری سالوں یو آلا ہے 193 کلو میٹر دور ہے۔ ایک آسان سے دو سرے آسان تک کوئی مادی سواری یا
شے نہیں پہنچ گئی۔ اس کی ایک وجہ تو اس سلسلے میں رفتار کا معاملہ ہے۔ دو سرے راستے کی مقناظیمی
موجودات کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ ان آسانوں تک پہنچنے کے لئے یا ان سے گزرنے کے لئے یہ ضروری ہے
موجودات کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ ان آسانوں تک پہنچنے کے لئے یا ان سے گزرنے کے لئے یہ ضروری ہے
کہ جس رفتار سے سفر کیا جائے وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مادہ کی دنیا سے
تی نگل جانا ہوگا۔

جیسا کہ ہم نے موضوع نبر 2 میں دیکھا ہے کہ قرآن حکیم نے فاصلوں کے لطیف رموز کو بھی بیان کیا

ہے۔ پچھ سائنسسدانوں کے خیال میں ستاروں کے جھرمطوں کے ورمیان میں سیاہ شگاف' ایک جھرمٹ سے دوسرے کی طرف چھلانگ (JUMPS) کے مرحلہ میں مددگار ہوتے ہیں۔ ایک سیاہ شگاف کا وجود گلمیکسی M87 میں تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بصیرت' قرآن کی سورۃ ''واقعہ'' میں جمیں ملتی ہے۔ قرآن حکیم نے سات آ انوں کے ذکر کے ذریعے آسانی طبیعیا۔ (اسٹروفز کس) سے متعلق تمام تھا کُق کو بیان کردیا ہے۔

آیئے اب سات شوں والے تسانوں کے اصوبوں پر شروع میں دری آیات کی روشنی میں تحقیقات م**یں۔** 

یہ بالکل عیال ہے کہ سات تہوں والے تسانوں ہے متعلق ایک تعمل تھم اور ان کا مضبوط مادی وجود ہی وہ پہلا گئے ہے جس پر ان آیات میں زور دیا لیا ہے۔ وہ سرا اجم تکتہ زوان آیات ہیں۔ بیان بیا گیا ہے وہ بیا ہے کہ تمام چیزیں جو ان آسانوں میں میں ابتد کی حمر و ثناء اور اللہ کا شکر ادا کرتی میں۔ تیسرا اجم نکتہ یہ ہے کہ اللہ جمل شانہ 'نے ان آسانوں کی طرف ان کے خابق ہونے کی حیثیت سے توجہ کی۔ اور پنی رضا اور اپنی پک طاقت ہے ان کو مخصوص شکل میں تا تم کی سے ابتد کے جر جگہ پر موجود ہونے کا بیان ہے جس نے آسانوں کی مقاطیعی توت اور خصوصیات کی ابتداء کی۔

جہاں تک سورۃ المومنون کی تیت نمبر ۱۶ و تعلق ہے 'اس میں سات تسانوں یکنی کہ سات راستوں کا ذکر آیا ہے۔ تمام نفاسیر ملکھنے والے ملاء کے نزدیک سات راستوں ہے مراد سات آسان ہی ہیں۔ اور حقیقت بھی میں ہے۔ یماں باریکی سے ہے کہ سات آسانوں کو سات راستوں اطرائق اس لئے کہا بیا ہے ماکہ ہم سات میدانوں کو با آسانی سمجھ سکیں۔ چنانچہ قرآن میں راستوں کے ذکر کے ذریعے بچے کئی جسامت' آسانی فاصلے اور اور محدود رفتاریں قرآنی زبان میں اس طرح بیان کی گئی ہیں۔

اب ہم ان آیات مبارکہ کی ان تعریفوں اور تشریحات کی طرف جاتے ہیں۔ جو حقیقت میں سات آسانوں کے نظرید پر مزید روشنی ڈالیں گا۔

#### سبعسمواتطباقا"

لفظ طباقا" ہے مراو ہے ایک دو سرے ہے مطابقت یا انفاق رکھنا۔ یہ معنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سات علیحدہ میں یہ متنا طبیعی میدان ایک دو سرے کے ساتھ ہم مہنگی اور حسن تر تیب ہے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہم مہنگی ان کے لیمن سانوں کی بنیدوی بناوٹ کے ڈھانچوں کے اختلاف کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ در نہ تو آگر ساتوں آسان ایک ہی جیسے ڈھانچوں کے ہوتے تو یہ کہنے کی 'بطور خاص 'کوئی ضرورت ہی نہ تھی کہ وہ آگر میں ہم آہنگ ہیں۔

مادی تکتہ نظرے سے ہم آبگی سے ظاہر کرتی ہے کہ آسانوں کے سے میدان جن کی مقناطیسی خصوصیات اور صلاحیت الگ الگ ہیں اپ سرحدی نکات یا مقامات پر موزول اوصاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ مزید بر آل جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے سورۃ الشور کی آیت نمبر 5 اطلان کرتی ہے کہ ان آسانوں کی زبردست حیثیت کی طاقت ان کی اوپر می سرحد پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس زاویہ سے آگر دیکھا جائے تو توانائی کے مدور اور بیضوی مقناطیسی لا سُوں کا آپس میں ہم آہنگ ہوتا سمجھ میں آجانے والی بات ہے۔ اس لئے کہ بیہ آیات الیم ممکنات کو خارج ازامکان قرار دیتی ہیں کہ اوپر می سرحد پر موجود شدید اور مخالف توانائیاں کی طرح سے بھی آسانوں کے اس نظام کو در ہم بر ہم کر سکتی ہیں۔ وہ اس لئے کہ ساتوں آسانوں کے در میان ہر مقام پر ہم آہنگی موجود

ایک آسان سے دو سرے آسان تک گزر کرجانے میں سیر ہم آجنگی الگ الگ خصوصیات کی حامل ہے۔ یعنی گو کہ ساتوں آسان آپس میں ہم آجنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ایک آسان سے گزر کر دو سرے آسان تک جانے کا راستہ صرف ''سیاہ شکافوں'' (بلیک ہول) یا فضامیں ای قتم کے ''کیڑے کے گزرنے والے راستوں''جیسے سوراخوں (WORMHOLES) سے ہو کری گزر آ ہے۔

(ب) "طباقا"'کامفہوم ایک قتم کی تہہ بھی ہوسکتا ہے۔ جنانچہ یہ آیت کریمہ آسانوں کی تسلی بخش نوعیت پر زور دیتی نظر آتی ہے۔ آگرچہ قرآن کی قدیم نظامیر طبقہ سے ''طبا قا"' کے اوپر بیان کردہ معانی کی طرف کوئی واضح ہمت افزائی نئیں کرتیں لیکن جبودہ نقامیر لکھی تمئیں تھیں اس دفت تک مقناطیسی تہوں اور میدانوں کی دریا دفت بھی تو نئیں ہوئی تھی۔

قطع نظراس کے کہ لفظ تہوں'اور ہم آہنگی' کے کیامعنی لئے جاتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ فضائے بسیط میں مقناطیسی میدانوں کے درمیان موزونیت'تکسل اور مطابقت موجود ہے۔ آیت کریمہ کے معنی یہ ظاہر ترتے ہیں کہ یہ تینوں خصوصیات' ساتوں آسانوں پر موجود اور جاری ہیں۔

سات آسانوں کے سلطے کی آیات میں سب سے زیادہ اہم آیت وہ ہے جو بالکل مختلف قتم کے را زوں کو بیان کرتی نظر آتی ہے۔ یہ آیت کربمہ سورۃ الصلاق کی آیت نبر 12 ہے جس میں ارشاد ہوا کہ "اللہ وہ ہے جس نظر آتی ہے۔ یہ است آسان بنائے اور زمین کی قتم بھی اننی کی مانند (یعنی اسی تعداد میں) اسی ہی کا حکم (چلات) ہے۔ "جو اہر (ایٹم) جیسا کہ سب جانتے ہیں دنیا کی تعمیر میں بنیادی تعمیری بلاک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایشموں کے ڈھانچ کو مختفرا "اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک مرکزہ (نکلیس) کے حامل ہیں جس کے اردگرد حرکت کرتے ہوئے منفی باریعنی الیکٹرون کا ایک بادل ساہو تا ہے۔ الیکٹرون کا یہ بادل ایک جس کے اردگرد حرکت کرتے ہوئے منفی باریعنی الیکٹرون کا ایک بادل ساہو تا ہے۔ الیکٹرون کا یہ بادل ایک

مخصوص الیکٹران کی توانائی کی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شروع شروع میں ایک ایٹم کے ڈھانچے یا بناوٹ کو نظام سمتی ہے تشبیہ دی جاتی تھی۔ گربعد میں بیہ معلوم ہوا کہ بیہ شمثیل غلط ہے۔ اور خاصی گراہ کن ہے۔ اس لئے پیدنظام مشاہت میں نظام سمتی کی نسبت سات آ سانوں کے نظام سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ منفی ہار کا چجوم (الیکٹرانز) کی ایسے مداروا لے خول (ORBITAL SHELL) کا خودا پنا طور پر بغیر کسی پروگر ام کے الل میں انتخاب نہیں کر سکتا۔ بلکہ انہیں نواۃ یا مرکزہ کو گھرے ہوئے عین صحح اور مخصوص توانائی کی سطح کے تابع ہونا پڑتا ہے۔

ی ہاں اعزیز قاری ایٹی مرکزہ کو گھرے ہوئے سات ہی مدار کے حامل خول (شیل) ہیں۔ منفی باروں یا الکیٹرانوں کی نسبت سے ہی ان کو مداری خول کہا جاتا ہے۔ ایک الکیٹرون میں اگر مناسب توانا کی ہو تو وہ ان مداروں میں سے ایک کے اندر حرکت پذیر ہوسکتا ہے۔ گرایسی صورت میں سے آیت کریمہ بطور خود ایک سائنسی معجزہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ سے ہمیں اس حقیقت کا شعور عطا کرتی ہے کہ آمانوں کی عظیم کا کناتوں میں موجود سات مقاطعی میدان 'رمینی ایٹم کی کا کتات (ما تیکرد کو سموس) میں بھی اس طرح موجود ہیں اور پہلے کا بر تو دو سرے میں نظر آتا ہے۔

ایٹم کی بید چھوٹی الیکٹرونی دنیا میں ان چھوٹے خولوں کی تمہیں بید اہمیت کی حال ہیں۔ ایک مدار سے دوسرے دار میں منتقلی کے لئے ایک عظیم توانائی کی مقدار چاہئے۔ ہر مرکزہ (نکلیس) الیکٹرانوں کو پورے ساتوں خولوں میں مقید نہیں کر سکتا۔ یہ الیکٹرانوں کو ان سطحوں پر صرف اس حد تک قائم رکھ سکتا ہے ' جہاں تک کہ برق مقناطیسی ڈھانچہ (ELECTROMAGNETIC STRUCTURE) یعنی پروٹونوں کی تعداد اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس ساری بات کالب لباب یہ ہے کہ اگر ہم ایک بے حد چھوٹے اسٹمی مرکز پر زندگی گزار نے کے لئے مجبور ہوتے تو تب بھی جب ہم آسان کی طرف سراٹھاتے تو ہمیں سات آسان ہی نظر آتے۔ اور الیکٹرانوں کی موجودگی جارے لئے سیاروں کا نظارہ چیش کرتی۔

رات آمانوں سے متعلق ایک اور نظریہ لامتابی پیائش جمامت INFINITE معلق ایک اور نظریہ لامتابی پیائش جمامت DIMENSIONS)

زبن میں لا کمیں تو یہ ظام ہوجائے گاکہ کا کاتوں میں فضا ہائے بسیط (SPACES) مختلف جمتوں اور پیاکشوں سے مل کروجود میں آئی ہیں۔ مغرب میں متعدد سائنسسدانوں نے جنہیں ہم آئن اشائن کے نظریات کے مائے والے کمہ کتے ہیں 'یہ اعتراف کیا ہے کہ چارے زیادہ پیاکشوں کی جمتیں (DIMENSIONS)واقعی

اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آ انوں میں مختلف پیائش جمامت کی حامل الگ الگ جتوں والی فضابا کے بیط موجود ہیں۔ اس مفہوم میں سات آ سانوں کا نظریہ سات علیحدہ کا نتاتی موجودات (CONTINUA) کا احاطہ کرتا ہے۔ چو نکہ ہم چو بھی پیائش جمامت یعنی وقت ہے آگے بچھ تصور بھی نمیں کرکتے 'تو ہم اپ موجودہ ذمانے میں ان بیا کثوں کی کوئی تفصیل بھی نمیں دے کتے۔ اسلام کے عظیم مفکرین اور علماء کے خیالات اور تحریوں میں ان بیا کثوں کی سلسلے میں مختلف دنیاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی مثالیس فرشتوں کی دنیا ور موجوں کی دنیا وغیرہ جیسے ذکر ہیں۔

ہمیں چاہے کہ ہم عقل سائنس کے اب تک حاصل کردہ اوراک کے اندر نہ صرف ستاروں کے ہمرمٹوں اور مادی کا نیات کے متعلق غورہ فکر کریں بلکہ سات آ انوں کے نظریہ سے متعلق مزید پیا آش ہائے ہسامت کے متعلق بھی ہمقیقات کریں۔ ایک اور اہم گر مشکل مطاحہ اور تحقیق 'اینہ موں کی محقف توانا کی کی فیوں سے متعلق ہے۔ جعیب کہ میں نے موضوع نمبر 20 میں اللہ کی قدرت کا ملہ کا آسانوں کو چیر کر علیحدہ کرنے اور انتہا کی شدید تناؤی (نظم) (انتظام) کے قائم کرنے کا ذکر کیا ہے 'قرآن نے کا کتاتوں کے طبعی علوم کو ہماری آسانی معالحہ کر سکیں۔

# موضوع نمبر 22 عبادت اورز ہنی صحت

PRAYER AND MENTAL HEALTH

THOSE WHO BELIEVE IN THE UNSEEN. PERFORM THE PRAYER, AND SPEND OUT OF THAT WE HAVE PROVIDED THEM: THOSE WHO BELIEVE WHAT HAS BEEN SENT DOWN TO YOU, AND WHAT HAS BEEN SENT DOWN BEFORE YOU, AND HAVE FAITH IN THE HEREAFTER: THOSE ARE UPON TRUE GUIDANCE FROM THEIR LORD, AND THOSE ARE THE ONES WHO WILL BE SAVED.

CHAPTER 2 (THE COW), VERSES 3-5

جیساکہ ہرایک جانتا ہے ہمارے دین میں عہادت کی بنیادی صورت نمازیا صلوۃ ہے۔ صلوۃ ایک خادم کی طرف ہے اپنے مالک کے حضور شکر گزاری اور التجاکی ایک صورت ہے۔ اس مقدس راہ پر ایک انسان کا یہ سفری اسے اللہ سے نزدیک کردیتا ہے۔ صلوۃ یا نماز اللہ کی لامحدود دنیا میں سورۃ فاتحد کے رموز کے ذریعے اللہ کی صموانیوں اور عفو کا ذکر ہے۔

ا ننی دجوہ کی بناء پر کوئی سائنس اس قابل نہیں ہے کہ وہ صلوۃ کے را زوں کوپایئے یا ان کاا حاطہ کرسکے۔ خاص طور پر اگر صلوۃ کو محض ایک جسمانی ورزش ہے تعبیر کیا جائے توبیہ اس قدر احمقانہ بات ہوگی جسے سے تصور کرلینا کہ کا کات میں اس ہوا کے سوا کہ جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور پچھ نہیں ہے۔ ان سائنسی تحقیقات سے متعلق کتاب میں ہم صرف اپند داغ کی کھڑی صرف ان تھا کتی کی طرف کھولیں گے جو کہ نماز کے سب سے زیادہ اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ اور جو دماغی صحت پر صلوۃ کے معجزانہ اڑات کی تصدیق کرتی ہے۔ میرے قار کین کواس بات ہے دھوکا نہیں کھاجانا چاہئے کہ صلوۃ کے فوا کدموجودہ چند اور معمولی ے اوراق میں ہی موجود ہیں۔انسانی نفسیات پر اس کا مفید اثر تواس کے ایک ہزار ایک فوائد میں سے صرف ایک فائدے کوہی ظاہر کر تا ہے۔

مورة العنكبوت كى آيت نمبر45 مين اس طرح فرمايا كيا ہے۔

''اے نبی تلاوت کرواس کتاب کی جو تہماری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اور صلوۃ قائم کرو۔ یقینا صلوۃ فخش اور برے کاموں ہے رو کتی ہے اور اللہ کاذکر اس ہے بھی بڑی چیز ہے۔اللہ جانتا ہے جو کچھ تم

یہ عام قیم حقیقت ہے کہ عبادت سے متعلق قرآن میں بہت ی آیات موجود میں۔ان میں سے ہم نے اور نقل کی گئی آیت کا انتخاب اس لئے کیا ہے ماکہ ہم عبادت کے فوائد کی تشریح صرف نفیاتی صحت پر ہی مرکوز کر عمیں۔ بسرحال اسب سے پہلے آیات مبارکہ کی تشریح سے پہلے میں ایک اہم عکتے کی طرف توجہ ولانا چاہتا ہوں۔ سائنس کے علوم کی وہ شاخ جے مغرب میں علم نفسیات یا سائیکولوجی کہتے ہیں 'اس کا در حقیقت انسانی روح سے کوئی سروکار نہیں ہے۔اسلامی سائنس کے تکتہ نظرے علم کابیہ میدان جو ہمارے رویوں کا مطالعہ کر آئے 'وراصل ہمارے اندر لینی 'دففس''کی تفریح کا ایک ذریعہ ہے۔ جے ہم ذبنی صحت کا نام دیتے میں وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ اگر چہ اس کا انحصار بھی زیادہ تر نفس' پرہی ہو آ ہے لیکن مغربی دنیا کے سائنسی علوم جن کا تعلق ذبنی رویول ہے ہے اس ضمن میں مزید دوشاخوں میں تقتیم ہوجاتے ہیں جنہیں رماغی امراض کاعلاج یا سائیکاٹری (PSYCHIATRY) اور زبنی حفظان صحت کا نام دیا گیا ہے۔جو مارے يورے كردار كوزير مطالعدلاتے ہيں۔

ہاری پوری شخصیت کا ڈھانچہ خود ہارے جمم' روح اور دل کی آخری پیداواریا متیجہ ہے 'جس میں نفس سب سے اہم رول اوا کر تا ہے۔ اس موضوع پر مزید کسی بحث کے بغیر میں تشریحات کی طرف جانا چاہتا

ہوں۔ میہ موضوع در حقیقت بت اہم ہے اور اسلامی سائنسسدانوں کو اس کا گہرا مطالعہ کرنا چاہئے۔ فی الحال جو چیز ہمیں ذہن نشین کرنا چاہنے وہ یہ ہے کہ در حقیقت ذہنی صحت ہے ہماری مرادروح کا روایتی تصور یا نظریہ نمیں ہے بلکہ اس سے مراد ہماری خود غرضانہ ہخصیت ہے۔

ان دونوں آیت کریمہ سے جو پیغام ہمیں ملا ہے۔ ان کا خلاصہ حب ذیل نکات میں پیش کیا جارہا

ا- جو کوئی بھی عبادت کر آے وہ نجات کا مستحق ہو آ ہے۔

2- جو کوئی بھی عبادت کر تا ہے اس کو تحفظ مل جاتا ہے اور اسے برائی زیادتی اور فحاثی سے نجات مل جاتی

آئے اب دیکھیں کہ نفیاتی صحت کے تلتہ نظرے مخلف انبان کس طرح نظر آتے ہیں۔

ہمارے موجودہ دور میں تقریباً تمام انسان مشینی زندگی کے پہیے کے دندانوں میں جیسے پینس کر رہ گئے ہیں۔ اور جو متیجہ ہے ملحدانہ اور مادہ پرست نظریات کا۔ ان میں سے بہت سے انسانوں نے اپناؤہنی سکون ہی کھودیا ہے۔اس کا متیجہ یہ ہے کہ انسانوں میں ناخوشی اور رنجیدگی عام ہو پچکی ہے۔ چنانچہ تمام لوگ مندرجہ ذیل مخصوں اور جھمیلوں میں پھنس کر کئی قتم کی مصیبتوں اور نقصانات کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ (الف) تظرات كا بارمون پيدا كرنے والے غدودوں پر جو نقصان دہ اثر پڑتا ہے اس سے معدے كے

پھوڑے لین السس پیدا ہوجاتے ہیں۔ دل کی شریا نوں کے نظام کو نقصان پنچا ہے اور نظام ہضم خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ نفساتی دباؤ اور ذہنی کرب کا اثر جمارے جدید دور کی بیاری تیمنی سرطان (کینسر) کی شکل میں بے مد نمایاں ہو آ ہے۔ چنانچہ نسل انسانی کی اکثریت زہنی اختثار کی بدولت مادی جسمانی بیاریوں کی

(ب) انتشار ہی کی وجہ سے تقریا انسانیت کا پانچواں حصہ کثرت شراب نوشی کے فتور (ALCOHOLISM)اورويگر خطرناك منشات كاشكار بوچكا ب

(ج) ترتی یا فتہ امیر ممالک میں نفسیاتی دباؤر دوزمرہ کی بات بن چکا ہے۔ آج کل اکٹرلوگ اپنی جیب میں اس شائن بلز" کی گولیاں لئے بھرتے ہیں۔ یہ گولیاں سکون بخش زہر کمی داؤں میں سے کم نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ليكن وه نقصان ده ضرور موتى بي-

(د) مزید برآل مغربی ممالک میں اکٹھے کئے گئے اعداد و ثنار ظاہر کرتے ہیں کہ نو بنوان نسل میں سے پورے تمیں فیصدی لوگ ذہنی انتشار کے کنارے پر بہنچ چکے ہیں۔اور ذہنی امراض بت تیزی ہے بڑھتے جارہے

اس سے زیادہ تکلیف دہ اور افسوسناک حالت مشرقی معاشروں کی ہے جو ظلم اور ناانصافی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ ترقی پذیر خریب ممالک قبط جیسے مذابوں میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ سورۃ العصر میں بھی بتایا گیا ہے کہ ''انسان در حقیقت خمارے میں ہے۔''

ان حالات کے تحت اللہ تعلیٰ کا سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر کی میں یہ ارشاد کہ "وی فلاح پانے والے بیس۔" اور سورۃ البحد معته (۱۱۱) میں بخشش کی طرف بلاوا ' دونوں ہی قرآن کا ناتہ ہل یقین مجموہ ہیں۔ اس کے کہ قرآن اس بات کا اعلیٰ کر آئے کہ اے نوگوا تم نرے گھاٹے اور مصیبت میں ہو۔ اگر تم نجات ' خوشی اور دوخانی قوت چاہے ہو تو صلوۃ کی طرف آؤ۔

آئے اب دیکھیں کہ عبوت ہمیں کی نجات مطاکرتی ہے؟ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے میں۔ہم اللہ سے وصدہ کرتے ہیں کہ ہم تمام وزیوی تکلیفیں اور پریٹانیاں چھپے چھوڑ وہیں گے۔ اور ازان کے ساتھ ہی ہم اپنی تمام پریٹانیوں اور تظرات کو آم از کم وسی منٹ کے لئے ہی سمی اپنے سے دور کردیتے ہیں۔ پھرہم اللہ کی آخریف اور پاک بیون کرتے ہیں۔ لیتن ہم اللہ کی عظمت کی تعریف کرتے ہیں اور سور ۃ الفاتحہ تک پہنچے ہیں۔

الفاتحہ جوایک جیران کن مرجم ہے جو انسان کی اندرونی دنیا کے تفکرات اور نلطیوں کو محو کردی ہے۔
اور اس کی جگد ایک نئی دنیا وجود میں آب تی ہے۔ اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کوشفا کی سورۃ بھی کما آبیا ہے۔ ایک انسان کی حالت کتنی ہی تشویشن ک حد تک مایوس کن کیول نہ ہو سورۃ الفاتحہ اس کو وہدہ پہنچانے کے قابل ہے انسان کی حالت کتنی ہی تشویشن ک حد تک مایوس کن کیول نہ ہو سورۃ الفاتحہ اس کو وہدہ پہنچانے کے قابل بھی ہے۔ جو نگہ سورۃ الفاتحہ ہماری عبادت کی بنیود کی جے۔ یہ وہ داستہ ہو بچ اور حسن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چو نگہ سورۃ الفاتحہ ہماری عبادت کی بنیود کی طرح سے ہے آہے ہماس کی مختص اس تشویح کریں۔

- ۱- "تعریف الله ی کے لئے ہے جو ساری کا کات کارب ہے۔"
  - 2- ومنهايت مهمان اور رحم فرمانے والا ب-"
    - 3- "روز جزا كالك بح-"
- 4- النهم تيري بي مباوت كرت بين اور تجتمي سد مدوما تكتر بين..."
  - 5- «جمين سيدهاراسته د كها-"
  - 6- "ان لوگوں كاراسته جن پرتم نے انعام فرمایا \_"

7- "جو معتوب نبيل ہوئے جو بھلکے ہوئے نبیل ہیں۔"

کیا دماغ یا دل کی کوئی بیماری بھی اس فخص میں باقی رہ عمی ہے جو ایک دن میں چالیس مرتبہ ان آیات کی'جو ایک حمیت انگیز حد تک خوب صورت نسخہ ہے 'ملاوت کر تا ہو۔ اور ساتھ ہی عبادت میں چالیس دفعہ ر کوع و جود بھی کر تا ہو۔

ان آیات کریمہ میں ہے ہرایک آیت میں سورۃ الفاتحہ انسانی نفسیات (PSYCHE) کو ایک معجزاتی حقیقت اور بچ ودیعت کرتی ہے۔ اور ہمارے وجود ہے ہر غلطی کو منادیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مختصر جائزہ ابات کردے گاکہ اس دعوے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔

(۱) الله ي تعريف كے لئے ہوسارى كائات كارب ہے۔

اے انسانیت!اس اللہ کی تعریف اور شکر اواکر وجس نے کا کتابق میں لامٹاہی نظم وضبط قائم کیا ہے اور جو ان کو ہر لمحہ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے (یہ رپوبیت کا مظهرہ) کی چیزے مت ڈرو اور نہ تذبذب اور پریٹانی میں مبتلا ہو کیونکہ اللہ جس کی تم حمد کرتے ہو۔

(2) نمايت مهان اور رحم فرمانے والا ہے۔

سے کہ نہ صرف اللہ نے تمام مخلوقات کواپٹے رحم اور شفقت سے تخلیق کیا ہے بلکہ اس کے شکر گزار اور وفاوار انسان اس سے خاص قتم کار حم 'شفقت اور عنو و در گزر حاصل کرتے ہیں۔ اس حقیت کو بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ تمام دنیا کی بنیادہ ہی شفقت اور رحم پر رکھی گئی ہے۔ در اصل سیارے اس کاشکراپ نحور ہیں گردش کرنے محل سے اوا کرتے ہیں اور اسی طرح جوا ہر (ایٹم) اور ان کے مرکزے بھی جن کا وجود بجائے نوو محبت (کشش) کا مربون منت ہے۔ جو کوئی اپنی محبت اور اللہ کی حمد و تعریف سے عاری ہوجا تا ہے وہ تباہ و برباد ہوجا تا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس امر کا اظہار اور اعلان کرتی ہے کہ جب تک منبع یا سرچشمہ سے توانائی اور قوت نہ حاصل کی جائے کوئی زندگی قائم نہیں رہ عتی۔ اور سے سرچشمہ میرانی اور رحم ہی ہے۔

(3) اللہ دوبارہ زندہ کئے جانے اور روز جزاء کا مالک ہے۔

یہ بھی مت بھولو کہ تمہارا حساب کتاب بھی ہو گا اور اس وجہ سے: (4) ہم تیری معبادت کرتے ہیں اور بھھی سے مددما نگتے ہیں۔

اب اس کامطلب یہ ہے کہ یہ آیت ایک شخص کو ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے سخفظ دیے کی جو
اس پر اس دنیاوی زندگی میں آعتی ہیں۔ وہ شخص جو روپے 'پیے 'طاقت اور نفع اندوزی کا غلام نہیں ہے۔
اس کی آزادی کی ضانت دی گئی ہے اور وہ ہر قتم کے غیر متوقع دنیاوی مصائب سے محفوظ رہے گا۔ وہ شخص جو
صرف اللہ ہی کی عبادت کر تا ہے اور اس کی مدد کا طلب گارہ اس کو کوئی غم یا صدمہ نہیں ہو گااگر کوئی چیزیا
عمل اس کے خلاف واقع ہوجائے۔ وہ چیز اس کے لئے سوبان روح نہیں بن جائے گی۔ بلکہ مشکلات اور
مصائب کے مقابلے میں وہ اپنی پوری قوت سے جدوجہد کرے گا۔ اور اس کا جمیجہ اللہ پر چھوڑدے گا۔

جو کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کی ان چار آیات کی صدق دل ہے تلاوت کرے گا۔اے ذہنی دباؤ اور مایوی ہے نجات حاصل ہو جائے گی۔جو کوئی ان آیات کی دن میں چالیس مرتبہ تلاوت کرے گا اور اس کا تواتر اپنی ساری زندگی جاری رکھے گاوہ ان خوش نصیبوں میں شامل ساری زندگی جاری رکھے گاوہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوجائے ہے۔اس لئے جس کی کوالی آزادی مل جاتی ہے وہ ہر مقتم کی زیاد توں اور ہرائیوں نے چھ جاتا ہے۔

لوگوں کے جذبات جن کی بنیاد معاشی احتیاج کابہانہ ہوتی ہے دراصل ایک شدید غلطی ہے اور جو دنیاوی دولت کی غلامی کا متیجہ ہوتی ہے۔

نبر5 ہے 7 تک : "اے سب سے پیارے اللہ! ہم خودا پنے طور پر صحیح اور سیدھارات نہیں ڈھونڈ عقد اس لئے ہماری مدد فرما۔ ہم پر اپنا کرم فرما اور ہمیں بچ کا رات دکھا۔ ہمیں مشکلات اور پر اُگندگی میں نہ چھوڑ جو گمراہ لوگوں کا نصیب ہے۔"

اس طرح دن میں چالیس مرتب پانچ مقررہ و قتول میں ہم ذہنی پریٹانیوں اور غم ہے پاک ہو تکتے ہیں۔ عبادت میں رکوع اور جود کے دوران خامروں پر جو پوشیدہ (ESOTERIC) کا اثر ہو تا ہے وہ اس وقت ہمارے ڈیر مطالعہ مضمون سے باہر ہے۔

جب نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس ڈسپلن کو جاری کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہئے۔ اس سے اخلاقی نعطیوں سے اور اس قتم کی دیگر برائیوں سے بچنے کی ترغیب بھی ہوسکے گی۔ پھراس سے ہم وضو کی جسمانی اور روحانی قوت اور بر کات کے فیوض سے بھی بسر مند ہو سکیں گے۔

اب آپ کو معلوم ہوچکا ہو گاکہ کس طرح ہم متقل مرت اور نجات کا راستہ اپنی زندگیوں میں ہی معون کتے ہیں۔ مونڈ کتے ہیں۔

عبادت یا نمازا کیا ایسی پاک مهر ہے۔جواکی انسان کے اندر کی زندگی اور انسان کے معانی یعنی روح پر
گتی ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا اثر ہمیں ایک انسان کے ذہنی سکون کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس
مقام پروہ شخص اندھا ہی توہو گاجو نجات اور مسرت کا تجربہ نہ کرسکے۔ اگر ہم پچھ لوگوں میں اس کا اثر نہیں
وکھیاتے تو دراصل اس کی وجہ ان کی طرف سے ایک نمائشی عمل یو دکھاوا ہے جس میں کوئی خلوص نہیں
ہوتا۔

سے بات بیقتی ہے کہ نماز ایک انسان کے جسمانی نظام کو ایک طرح کا چھٹکا را ولا تی ہے۔ چو نکہ سے ہم طرح کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اعلان کرتا ہے کہ ان کو ''نجات'' مل گئی۔ یعنی ان لوگوں کے لئے آزادی ہے' تحفظ ہے' شفا ہے اور پھر مسرت واطمینان ہے۔ جس طرح ایک نمازی کے جسم کے تمام جو ڈ صحت مند ہوتے ہیں اس طرح اس کی ذہنی اور روحانی صحت کی بھی تفاظت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں مادہ پرست لوگ بھی اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ جو ڈوں کے آرام اور ان کی بھتری کے لئے نمازے بھتر کوئی نسخ نسیں ہے لیکن سے ان کی بدقتمتی ہے کہ وہ ان کے اپنے دل و دماغ پر پڑے ہوئے اس پردے کو نسیں ہنا سے ہے۔ اور نجات کی اس راہ کو نسیں دکھے سکتے جو ہماری روحانی و نیا کے لئے اللہ نے اپنے رہم و کرم ہے آج جو دہ صدیاں قبل ہمیں عطاکی تھی۔ اس طرح سے بدقست لوگ ایمان حاصل نسیں کر سکتے۔ ایمان ایک سے چودہ صدیاں قبل ہمیں عطاکی تھی۔ اس طرح سے بدقسمت لوگ ایمان حاصل نسیں کر سکتے۔ ایمان ایک

# موضوع نمبر 23 اونٹ سے متعلق رموز

#### MYSTERIES OF THE CAMEL

# اقَلَا يَنْظُونُ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: "أليابياون كونهي دكھتے كدا ہے كيے بنايا كيا؟" (الغاشيه)

DO THEY NOT CONSIDER THE CAMEL, HOW IT WAS CERATED?

CHAPTER 88 (THE OVERWHELMING EVENT), VERSE 17.

مورة الغاشية كى ابتدائى مولة آيات ميں طوروں اور كافروں كے يوم آخرت پر ايمان نه ہونے پر ان كى اس كم ظرنی اور صلالت كو بيان كيا ہے جو ان كی طرف ہے اہل ايمان كى مخالفت ميں ہے۔ آيات نمبر 17 من عند اللہ كى قدرت اور تخليق كے بجو يوں كاذكر كيا كيا ہے 'جو ان ميں پہل بجو ہو اونٹ كى تخليق ہے متعلق ہے۔ اس سے ظاہر بھو تا ہے كہ اونٹ كى ابتداء اور پيدائش ميں بھى قدرت كى دا تا كى كے رموز ہيں۔ مزيد بر آں 'يه رموز طحد كافرون كے لئے ان كے اظریات كا تھلا جو اب ہے۔ جس كے ذر ليح انہيں مطلع كيا آيا ہے كہ يوم مساب كے دن وواني خلطوں كو است سامنے يا كيں گے۔

آیۓ اب دیکھیں کہ اونٹ کی تخلیق میں کون ہے رموز بیان کئے گئے ہیں؟ اور ابطور خاص اونٹ ہی کو مثال دیئے کے لئے کیوں چنا گیاہے؟

۱- اونٹ کے وجود میں ایس خصوصیات ہیں جو کا کتات میں نظریہ ارتقاء کو تعمل طور پر اس کی بنیاد تک غلط ثابت کرتی ہیں۔

(الف) اونٹ گھاس اور نبا آت کھانے والا ایک برا جانور ہے۔ چنانچہ اگر اونٹ ' دودھ پلانے والے جانوروں (MAMMALS) کی زنجر میں ایک نمائندہ ہو تا جیسا کہ نظریہ ارتقاء کے ماننے والے کہتے ہیں 'تو بیہ دنگلات میں ہی رہتا۔ اور اگر بیہ کی غلطی کی وجہ ہے صحرایا ریکتان میں آگر آ 'تو بیہ روئے زمین ہے بہت پہلے اس طرح عائب ہوجا تا جیسا کہ ڈائنا سورز (DINOSALIRS) عظیم الجشہ جانوروں

(MAMMOTHS) اور ماسٹوؤوز (MASTODONS) کے ساتھ ہوا۔ اس کئے کہ نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں کے نزدیک جب عظیم جنگلات ختم ہو گئے تو یہ عظیم الجثہ جانور بھی کرہ ارض سے تاپید ہو گئے۔ چنانچہ اونٹ کی موجود گی نظریہ ارتقاء کے قدرتی انتخاب کی تعیور کی کو گھاس اور پتے کھانے والے بوٹ جانوروں کے سلط میں مکمل طور پر رو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹا سورز اور ایسے بی عظیم الجثہ حیوانات کا کرہ ارض سے غائب ہوجانا تو دراصل آئیجن کے توازن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر موضوع نمبر8 میں تفسیلا" بحث ہو چکی ہے۔

(ب) نظریہ ارتقاء کے حامیوں کے نزدیک جن جانداروں کا دماغ نہیں ہو تا وہ حیات کی مشکش میں معدوم ہو جاتے ہیں۔ مگر اونٹ کے لئے کوئی قدرتی دفاع نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ صحراؤں میں گوشت خورشیروں کے وجود کے دوش بدوش بزاروں سالول ہے موجود رہا ہے۔

(ج) اگرچہ اونٹ کا نظام ہفتم اس خاصیت کا حامل ہوتا ہے کہ کانٹوں (جنمیں وہ کھاتا ہے) کے سلولوز (CARBOHYDRATES) کی کاربوہائیڈریٹس (CELLULOSE) میں تبدیل کردیتا ہے۔ لیکن یہ اپنے جسمانی ڈھانچے اور نظم میں دو سرے گھاس اور پتے کھانے والے جانوروں سے مختلف نہیں ہوتا۔ صرف اسی ایک وجہ سے بی اونٹ کو تو گھنے بیٹلات کی طرف بہت پہلے بھرت کرجاتا جائے تھا۔

(د) گوشت خور جانور جو صحرا میں رہتے ہیں ان کا ایک حیاتی تی مقصد ہے۔ یہ مقصد ان جانوروں کو خوراک ہیا تا ہے جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ گراونٹ کے لئے اس قیم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صحرا میں جو خوراک یہ کھا سُتا ہے وہ ہیں وہاں کے کا نئے ''حیاتیا تی مقصد ''کے نظریہ کا بہانہ جو اُظریہ ارتقاء کے حالی پیش کرتے ہیں اور جس کا مقصد کرہ ارض پر جسسمیوں (ORGANISMS) کے پھیلنے پھولنے کا ذراجہ بتایا جا تا ہے' اونٹ پر لاگو نہیں ہوتا۔

اونٹ ایک ایس مخلوق ہے جس کے ذمے انسانیت کی خدمت کا کام ہے اور اپنی حیات کے ہرایک ایک کع میں یہ جانور اپنی صاف شفاف آئکھوں سے نظریہ ارتقاء والوں کا زاق اڑاتے ہوئے نظر آ تا ہے۔ 2- اونٹ انتہائی دلچیپ حیاتی تی خصوصیات رکھتا ہے۔

(الف) تمام جسمیے (مخلوق) ایک دوسرے کے ساتھ وٹامنوں کا تبولہ کرتے ہیں۔ اور جانور بطور خاص پودوں سے وٹامن حاصل کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اونٹ اپنوٹامن خود پیدا کرتا ہے۔ (ب) پانی کے سالمے (ہالیکیول) تمام جانوروں کے جسوں ہیں سات سے چودہ دنوں تک موجود رہتے ہیں۔ اور اگر ان کو نظ سالمے 'اس عرصہ ہیں تبدیل کرکے ان کی جگہ نہیں لے لیتے تو جسمیہ کے لئے موت کا عظم جاری ہوجا تا ہے۔ آبکار ثلاثی ہائیڈروجن (TRITUM) پر تجہات نے یہ حقیقت واضح کردی ہے۔ گراونٹ میں پانی کا سالمہ تو فئم و اور اک سے دور اپنی آئیونی (IONIC) خصوصیت کی وجہ ہے ایک ساتھ پچاس دنوں تک محفوظ رہتا ہے۔

(ج) اس میں یا دواشت کو محفوظ رکھنے یا اسٹور کرنے کی صلاحیت دو سرے تمام جانوروں کی نسبت بہت زیادہ جسے بیو بھر ا جسید بو بھر و بھتا ہے اسے بھی نمیں بھو تا۔ ایک طرح سے یہ زندگ کے رائے کا نقشہ تیار کر تا ہے۔ اللہ نفا اس کو یہ مخصوص صلاحیت اس کئے عطا کی ہے کہ یہ انسان کی خدمت بہتر طریقے سے سرانجام دے سے اس کو یہ مخصوص صلاحیت اس کئے عطا کی ہے کہ یہ انسان کی خدمت بہتر طریقے سے سرانجام دے سے اس

(د) اپ برے جشہ ہونے کے باوجود اونٹ بے صدحتاس اور تابعدار ہوتا ہے۔ اس کی تخلیق کی سیہ خصوصیت صحوا کی زندگی سے ہر طرح سے معل بقت رکھتی ہے۔ صحوا میں رہنے والی ایک مخلوق کو سخت جان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قتم کے جذبات سے عاری ہونا چاہئے۔ جعیا کہ تیزاور شیر ہوتے ہیں۔ اونٹ 'جس کو اللہ نے انسان کی خدمت کے نے تخلیق کیا ہے۔ اس خصوصیت کے ذریعہ سے ملحدوں اور ارتقائی تھیوری والوں کا کئی زمانوں سے موند چڑا تا نظر آتا ہے۔

چنانچہ بب اللہ سورۃ الغاشیہ میں اپنی تخیقت کی جران کن خصوصیات بیان کر تاہے تواس کی یہ تمید "

یا وہ اونٹ کو نسیں ، کیمیے ؟ اے کس طرح بنایا گیا؟" ایک طرح ہے ہمارے دور کے ملحدوں اور ارتقائی نظروت والوں کے لئے ایک وار نگ اور تنمید ہے۔ اس قادر مطلق کی طرف ہے یہ ایک اس طرح کا اعلان ہے کہ "وکیمو اونٹ کی طرف اس کی تخیق کیے گی گئی ہے۔ کسی بھی مقصد کے لئے میں جیسے چاہتا ہوں تخلیق کرتا ہوں۔ آگرچہ ایک جانور توا ہے لئے ہرے بھرے میدانوں کی خواہش رکھتا ہے گراس اونٹ نے ضرمت قبول کرتا ہوئے صحراکی زندگی کو صبر شکر ہے قبول کرایا ہے۔ "

اونٹ کی مثال بیان کرٹے کا کیاور مقصدیہ اُظر آیا ہے کہ اس کالمباسفر بھی اس کی زندگی کی کہانی ہے مما گت رکھتا ہے۔

اونٹ کی بہت می خوبیول میں سے دو اہم انطاقی خوبیال بدین -

(الف) اس کاصبر مستمام جانورول میں ہے اونٹ میں صبر کی خونی بطور خاص پی کی جاتی ہے۔ (ب) :- اونٹ کی دوسری خوبی میہ ہے کہ میہ موسیقی کا شائق ہو آ ہے ارد گرد کے ماحول ہے آنے وال خوب صورت آوا زول سے میدلطف اندوز ہو آ ہے۔ یہ پھروہ انسانی آواز کارسیا ہو آ ہے۔

اللہ نے اونٹ کو یہ خوبیاں اس کی حیوانی تخییق ہے بڑھ کردی ہیں۔ یعنی اس کاصبراس کا استقلال اس

کی یا دواشت اور موسیقی کاشوق عام جانوروں ہے بالکل الگ ہی قتم کی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ انسانیت کے لئے اس کی وفادار کی اور ضدمت ایک علیحدہ خولی ہے۔

اسلام کے تکتہ نظرے تمام مخلوقات اوربطور خاص زندہ مخلوق 'انسان کی خدمت کے لئے پیدا کی تن ہیں۔ علم حیاتیات میں ایک مخصوص اور بجیب و غریب روپ طریقہ ہے جو بمشکل سمجھ میں آتا ہے۔ بیداس لئے کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تمام حیاتیاتی واقعات ایک خاص متصد کے لئے عمل پذیر ہیں۔ یعنی جو ہریا ایٹم سے لے کر سالمیوں تک اور ان سے آگے DNA تک 'جو کہ حیات کی تعمیراتی اینٹ ہے۔ اس مجو ب کو ابھی تک مادہ یرست ما ہمین حیاتیات سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوسکے۔

جماری دنیا میں جاندار اشیاء یعنی جانور اور پودے (ORGANISMS) سائے یعنی کی چیز کے چھوٹے چھوٹے آزاد وجود رکھنے والی مخلوق' پر ایبا نازک آرٹ جیسا بناتے میں اور اس کے تانے بانے ہے اس مقصدیت کا شبوت ملتا ہے کہ جو ایک ایٹم ہے لے کر انسان کے وجود تک پھیلا ہوا ہے۔ چو نکہ یہ بنیادی حیاتیا تی ادراک' انسان کے لئے اونٹ کی خدمت ہے بھی آگے گی بات ہے' میں اس موضوع پر مزید پچھ کہنا چاہوں گاجو ہیں ہے۔

ایک سیب کی مثال لیجئے۔ اس میں و ٹامن می کی مقدار اتنی ہوتی ہے جس کی انسانی جم کو روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔ اے محفوظ رکھنے کے لئے سیب اپنے اندر موجود فردٹ ایسسڈ کو کاربونیٹ آئن کے نمک (CARBONATE IONS) کے ذریعے متوازن رکھتا ہے۔ مزید ہر آل' فولاد جس کے جو ہر کے طاب کی طاقت یا گرفت ویدندس (VALENCE) دو ہوتی ہے اور جوانسان کے لئے ہے حداہم ہو آئے۔ وہ بھی انسان کی روزانہ کی ضرورت کے برابرایک سیب میں موجود ہوتا ہے آگرچہ سیب کے وجود میں موجود سیب جز'خوداس فروٹ یا اس کی نسل کے لئے فائدہ نسیں رکھتے۔ آگر یہ خواص بھی سیب میں موجود نہ ہوتے ہوتی ہوتے۔ اگر یہ خواص بھی سیب میں موجود نہ ہوتے ہوتی بھی ہم سیب کی کاشت اس میں موجود فرکٹوز (FRUCTOSE) کو حاصل کرنے کے لئے کرتے۔ اور سیر حل یزیر قلمی مرکب 'میٹھے کیے ہوئے بھلوں' بچواول کے فیکٹر اور شد میں پیا جاتا ہے۔

ای فتم کی صورت حال ہم شد کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں (اس کا تفسیلا" ذکر موضوع نمبر ۱ میں آپکا ہے) اسی طرح یہ بھی ٹابت ہو چکا ہے کہ جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کی ضرورت سے تمن سے کر تمیں گنا زیادہ دودھ دیتے ہیں۔ اس سے بھی زیدہ دلچیپ بات بیر ہے کہ کس طرح مائیکر دب یہ باریک ترین اور برتی خورد بین سے نظر آنے والے جر توٹے بھی 'انسان کی خدمت کے لئے ایک دو سرے سبقت نے جانے کے لئے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں 'ہماری آنتوں میں موجود اربوں کی تعداد میں موجود بیسے کئر یا یعنی

جاندار سیل ہمارے استعمال کے لئے طرح طرح کے خامرے یا انزائم اور وٹامن مائیکروب صرف انسان کی خدمت بجالان کے لئے ہی تیار کرتے ہیں۔ مثلاً وہی کی تیاری ہیں ہے بید کشریا اس قدر زیادہ خمیراور وٹامن تیار کرتے ہیں۔

چنانچہ ہماری عظیم کتاب یعنی قرآن 'جب ہماری توجہ اونٹ کی تخلیق کے را زوں کی طرف مبذول کراتی ہے تواس کا مقصد انسانی توجہ کوان تمام دیگر واقعات اور تخلیقات کی طرف بھی لے جانا ہو تا ہے جن کے عظیم معنی ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اللہ کی عظیم نمتوں سے فائدہ اٹھائے۔

''اے انسانیت!اگر اونٹ کی اپنی مرضی ہی ہے اپنی زندگی گزار ناہوتی تووہ صرف تھنڈے اور سرسبز جیگلات میں ہی با یا ج جنگلات میں ہی پایا جا تا لیکن یہ لق ووق صحراکی مختیوں کو صرف تمہاری خدمت بجالانے کے لئے جھیلتا ہے۔ اور اپنے عظیم ڈیل ڈوں کے باوجود یہ اپنے آپ کو آبعد اربنائے رکھتا ہے۔ پھڑیا وجہ ہے کہ تم اپنے رب جو رب العالمین ہے 'کی عظم عدولی کرتے ہو؟'

'' پھرتم کیوں اللہ کی مرضی کے خلاف بعناوت اور خود سری کا ظمار کرتے ہو :بکہ تم دیکھتے ہو کہ کس طرح آیک حیوان بھی صبرد شکر کا نمونہ ہے؟''

### موضوع نمبر 24 کائناتوںکے اوراق

PAGES OF THE COSMOS

يُومُ نَظْوِي السَّمَاءُ كُمِلَ السِّيجِلِّ لِلْكُنْبِ كُمَا بِدَأَنَّا

اَوَلَ خَلْنِ نِعِبُدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿

ترجمہ: وہ دن جب کہ آسان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ جیسے طور ماریس اور اق لپیٹ ویے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتداء کی تھی اسی طرح ہم پھراس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذھے 'اور یہ کام ہمیں بسرحال کرنا ہے۔'' (الانبیاء آیت 104)

THE DAY THAT WE FOLD UP THE HEAVENS LIKE A BOOK: JUST AS WE PRODUCED THE FIRST CREATION (OPENED IT PAGE BY PAGE). SO SHALL WE RESTORE IT AGAIN. THIS IS A PROMISE BINDING ON US. AND SURELY WE SHALL FULFILL IT.

CHAPTER 21 (THE PROPHETS), VERSE 104.

قرآن فنی کے ملیلے میں سب سے زیادہ مشکل آیات میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے جو آسانوں کی تہوں کوالک کتاب سے تشبیہ دیتی ہے۔ کا نکات سے بہاں ہماری مرادمادی کا نکات سے ہے اس لئے کہ مادی کا نکات کی آسانوں سے تمثیل دی گئی ہے۔

یہ آیت کریمہ آسانوں کی تبوں کو کتاب کے اور اق سے کیوں تشبیہ دیتی ہے؟ بلاشک اس تمثیل کی بہت سی وجوہ ہیں جن میں سے چند ایک کومیں حسب ذیل طریقے سے بیش کروں گا۔

(الف) آسانی فضاؤں کی پہلے ہے متعین کردہ جگسیں کوح محفوظ پرورق درورق در جہوچی ہیں۔ یہ اوراق ایک سر کمپیوٹر کی ٹیپ کی طرح یقینا ایک تا قابل تغیر نظم یا پردگرام کا ریکارڈ ہیں۔

(ب) تھ مانوں کے درمیا مقناطیسی صلاحیتوں میں اختلافات کو اور ان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہرا یک فضایا غلا اللہ کے بنائے گئے ایک علیحدہ فظام کی اپنی مخصوص کیفیات کے ساتھ تھیل پذیر ہوتی ہے۔

- (ج) آسانی فضائیں اور طبقات ایک مقدس حکم کے تحت کھلتی اور بند ہوتی ہے۔ جیسے کہ کتاب کے اور اق کھلتے بند ہوتے ہیں۔ ان کے فاصلوں میں اضافہ 'کی یا ان کا بالکل ختم ہوجانا صرف اللہ جل شانہ 'کی مرضی پر مخصر ہے۔
- (و) آسانوں کی تخلیق 'اور مادی خلاوں کا کتاب کے اوراق ہے اس طرح تشیبہ دینے اجیسے ایک کاغذ کو لیٹیٹا) ہے یہ آیت کریمہ مادی حیات کی بنیادی کیفیات کو واضح کرتی ہے لیٹی پھیلاؤ کو۔ دو سرے لفظوں میں مادی زندگی کا مختلف فاصلوں پر وجود کا کتاتی تناؤیو نظم کی وجہ ہے اس طرح ثابت ہو تاہے جیسے کسی کتاب کے ورق النائے جاتے ہیں۔ اور اس مقام ہے میں اس آیت کی تشریح شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مادی حیات یا وجود سمس فتم کے طبعی مظام یا جو یوں پر مشمل ہے؟

یہ فور اسمجھ آجانے وال بات ہے کہ مادی وجود کا مطلب فضامیں ایک جگہ کاپر کرنا اور وہاں ایک خاص طرح کا اضافہ ہوتا ہے اس تیت کریمہ کی انو تھی بات اس مثال میں ہے جس کے ذریعے یہ اس تشریح کو ایک تماب کے اور ان کا کھلٹ بتایا گیا ہے۔ آیت کے دو سرے حصہ میں یہ بیان کہ 'جیسے کہ ہماری پہلی تخلیق بھی ساس تکتے کو اس مقام پر اجاگر کرتا ہے۔ آئے اب اس سلسلے میں چند مثالوں پر غور کریں۔

- (۱) ایک سیارہ (PLANET) کس طرح اپناوجود برقرار رکھتا ہے اوروہ اس فاصلہ کو برقرار رکھنے کی کوشش میں اس مرکز کے اردگرد گھومتا یہ چکر بگاتہ ہے۔ کیا ہماری دنیا بھی اس اصول کی پربندی کرتے ہوئے قائم نہیں ہے؟ پہیں ہے وہ مخصوص مقام جو اس نے ایک مخصوص فاصلے سے پر کیا ہوا ہے۔ بااکل اس طرح سے جیسے کہ ایک کتاب کے اور اق ہوتے ہیں۔
- (2) ایک ایٹم کا وجود کس طرح ہے ہو تا ہے یہ قائم رہتا ہے؟ کیا یہ ایا نظام نس ہے جمال منفی برق پارے (الکیٹرانز) مرکزہ (نکلس) ہے ایک مخصوص فاصلہ پر کشش کے مرکزی نسبت سے فضا میں ایک مخصوص مقام پر قابض یا موجود ہوتے ہیں۔
- (3) کوانشم دلویکل (QUANTAM WAVICLE) جے جستی کی بنیاد سمجھاجا تا ہے "کیا ہے؟ یہ مکان زمان (SPACE TIME) کے تانے بانے میں ایک مستقل لمر کا نمائندہ ہے۔ جس کی چوٹی اور گرائی کی صورت کتاب کے ایک کے بعد ایک ور قول کی مائند ہے۔

چنانچہ مادی اشیاء فضائے بسیط میں متعدد مقناطیسی سھوں کو اس طریقے سے پر کئے ہوئے ہیں۔ جیسے کتاب کے اوراق تر تیب سے کھلتے ہیں۔ اگر خداکی مرضی اس توسعیع کورک جانے کا تھم دیتی ہے تو مادہ ای لیے منہدم ہوجا تا ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو نئی ہتیاں 'ننے فاصلوں کے ساتھ وجود میں آجاتے ہیں۔ یمی وہ

طبعی حقیقت ہے جس کااوراک بہت مشکل ہے ہو تا ہے مگر جس کوبیہ آیت مقدمہ فلا ہر کرتی ہے۔ آیئے! اب اس آیت کی مجموعی انداز میں شریح کریں۔ یہ یوم حساب کے سلیلے میں انسانوں کے تذبذب کے برخلاف ایک ایس شق بیش کرتی ہے جو خدائی فال اور علامت ہے۔ یوم حماب دراصل کا کات کے تمام اجزاء کا ایک اور ہی فتم کی حیات یا موجودات میں تبدیل ہوجائے کا نام ہے۔ قرآن میں اس سے متعلق متعدد مثالیں اور شریحات موجود ہیں ان ہے متعلق مقدس تیات ہے ہمیں میہ معلوم ہو تا ہے کہ لوم حساب کے معاملہ میں پہلا مرحلہ تکمل تباہی اور انہدام ہے۔اس کے بعد ہم سب ایک نئی وجوویت میں ڈال ویئے جائیں گے۔ یہ آیت اس جابی اور نا قابل فہم تبدیلی کے ریوضیاتی اور طبعی تھا کتی کاتحدرف کراتی ہے۔ اس کو فاصلوں کے سکڑنے اور فضائے بسیط کے لیٹنے ہے اس طرح تعبیر بیاجا تاہے۔ جیسے ایک کتاب کوبند کیا جائے۔ اس کے بر عکس یہ حیات کی افزائش (GENESIS) کی تعبیراس طرح کرتی ہے جیسے فاصلوں کا پھیا نا اور فضائے بسیط کالیٹی حالت ہے کھلنا یعنی بالکل اس طرح جینے ایک کتاب کو کھولا جائے۔اس مثال کے تنا ظرمیں ہر فضا کے وجود میں آنے کا تھم تتاب کے ایک ورق کی طرح ہے۔ تمام جمال ایس کا نتاتوں پر مشتل میں جواں ایک کتاب کے اوراق کی طرح آپس میں جڑی ہوئی میں جو رب العظیم کے سامنے ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ بردهاؤ کو ممکن بنادیتا ہے جس ہے کئی شول والی دنیا نمیں اور آسان موجود میں آتے ہیں۔اور اگروه چاہے تووہ فاصلوں کومعدوم کردیتا ہے اور موجودات ایک اور ورق پر تهدید فولڈ (FOLD) بوجاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک اور اہم نظریہ یہ جنت اور دوزخ سے متعلق بھی ہے۔ ایک طبعی مادی کا نکات میں جدید انسان بھی جنت اور دوزخ کی تلاش میں خاص طور پر بے تاب ہے۔ مثلاً کسی اور کمکشاں میں -بسرطوریہ آیت مقدمہ جمیں مطلع کرتی ہے کہ کتاب مال کے ایک اور صفحہ یر جنت اور دوزخ موجود ہے۔ ہمارے موجودہ مقام کی نبت سے میرنہ تو دور میں اور نہ ہی نزدیک ہیں۔ یہ تو صرف ایک اور صفحہ پر موجود میں۔اور جب اللہ جل جلالہ 'اس کتاب کاورق النائے گا۔ تو کوئی کا کتاتی فرق' کوئی فاصلہ ہمارے اور ان کے درمیان باتی نہیں رہے گا۔

# موضوع نمبر 25 حضرت عیسلی اور حضرت آدم کی تخلیق

THE CREATION OF JESUS AND ADAM وَنَ مَثَلَ عِنْدَاللّٰهِ كَمَثَلِ الدَّمِّ خَلَقَهُ مِنْ اللهِ كَمَثَلِ الدَّمِّ خَلَقَهُ مِنْ اللهِ كَنْ مَثَلُ عِنْدَاللّٰهِ كَمَثَلُ الدَّمِّ خَلَقَهُ مِنْ اللهِ كَنْ مَثَلُونُ اللهِ كُنْ فَيَكُونُ اللهِ كَنْ فَيَكُونُ اللهِ كَنْ فَيَكُونُ اللهِ اللهِ كَنْ فَيَكُونُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الله

ترجم : التع کے نزدیک عیانی مثال آدم کی سے کہ اللہ نے اے مٹی سے پیدا کیااور حکم دیا کہ "بوجا" اور وہ موگیا۔ (ال عمران آیت نمبر 59)

THE LIKENESS OF JESUS IN GOD'S SIGHT IS AS THAT OF ADAM; HE CREATED HIM OF SOIL THEN SAID HIM: "BE" AND HE WAS.

CHAPTER 3 (THE IMRAN FAMILY). VERSE 59

قرآن تھیم میں حضرت میسٹی کا ذکر جودہ آیات میں ہوا ہے۔ قرآن سے قبل کی کتابیں بھی بیان کرتی ہیں کہ حضرت آدم گو مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا۔ لیکن قرآن اس تخلیق کے بارے میں واضح طور پربیان کرتا ہے ""
"اس بارے میں درج ذیل میں میں کچھ شریح کرنا چاہتا ہوں۔

سورة المومنون كى آيت نمبر 2 اميل فرمايد كيا ہے كه «بهم نے انسان كو مثی كے ست (يا جو ہر) سے بنايا۔ "
سورة السجدہ كى آيت نمبر 7 ميں بتايا گيا كه «جو چيز بھى اى نے بتائى خوب ہى بتائى۔ اس نے انسان كى
تخليق كى ابتداء مثى كے گارے ہے كى۔ "

سورۃ الصفت کی آیت نمبراا میں کہا گیا کہ ''ان کو تو ہم نے لیس دار گارے ہے پیدا کیا ہے۔'' سورۃ ص کی آیات نمبرا7 اور 72 میں اس طرح فرمایا :۔

''میں مٹی ہے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پھر جب میں اسے پوری طرح بنادوں اور اس میں اپنی روح پھونک دو**ں ت**و تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔''

سورۃ الرحمٰن کی آیت نمبر4امیں فرمایا کہ ''انسان کو اس (اللہ) نے تھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا۔''

سورہ نوح کی آیت نمبر7 امیں اس طرح فرمایا گیا"اور اللہ نے تم کو زمین ہے اس طرح پیدا کیا جیسے کہ تم

اسے اگے ہو۔"

آیے اب آدم اور اس طرح انسان کی تخلیق کے سلسلے میں قرآن کے ارشاد کوید نظرر کھ کرا یک مشتر کہ تشریح ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور پھراس کے نفس مضمون کو سائنسی تکتہ نظرے ذرا تفسیل ہے بیان کریں۔ان تمام آیات میں سے کیامشترکہ اور ایک ساتھم نظر آتا ہے؟

(الف) حفزت آدم گواللہ کے تھم ہے مٹی ہے بنایا گیا۔ اللہ نے کہا''بوجا۔''اوروہ ہو گیایا بن گیا۔ (ب) حضزت آدم کا کسی اور جسمیے ہے ارتقاء نہیں ہوا۔ بالکل ای طرح جیسے حضزت عیسیٰ ڈکاکوئی باپ نہیں تھا۔

(ج) مٹی جس سے آدم کی تخلیق کی گئی گارے سے مشاہت رکھتی ہے اور جو چکنی اور لیس دار ہے۔ (د) حضرت آدم کے جسم کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے اس میں اپنی روح پھو تک۔

چنانچہ ان تمام آیات ہے ایک حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ آدم اور اس کی مثال ہے انسان دوسری مخلوقات ہے ارتقاء پذیر نہیں ہوا۔ یہ ارتقائی عمل ہے نہیں گزرا۔ بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ ''بن جاؤ۔''اور دہ ہوگیا۔

دراصل اوپر دی گئی تمام آیات آدم کی تخلیق کے بارے میں عظیم سائنسی سچائیوں کا اظہار کرتی ہیں۔ لیکن بدفشمتی سے جدید انسان کے ذہن میں ارتقاء کی کہانی کو پوری طرح جیسے گاڑ کر بٹھا دیا گیا ہے لیعنی اس برین واش"کر دیا گیا ہے۔ جنانچہ سب سے پہلے ہمیں اس جھوٹ کی طرف ہی توجہ دینا چاہئے۔ اس لئے کہ جب تک انسانی ذہن میں میہ فرضی کہانی گھر کئے رکھے گی'انسان کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نہ ہی قرآن میں کھمل ایمان پختہ ہو سکے گا۔

#### ارتقاء کی مفروضہ کمانی کیاہے؟

تقریبا ایک سوسال قبل کیمرج کے کرائسٹ کالج ہے ایک پودری چارلس ڈارون نے گر بج یشن کیا اوراس کاعلم حیاتیات یا میڈیسسن (طب) میں پہلے ہے کوئی تجربہ شیں تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ انسان ایک جانور تھا۔ جس کا ارتقاء ایک سالمیسے والے جسسمیہ ہے ہوا۔ اور اس کے آباؤ اجداد بندر تھے۔ بہت ہے سائنسسدان گمراہ ہو کر بغیرسوچ سمجھے جھوٹ کی اس بھی میں کود گئے۔ اور تھوڑے ہی عرصے میں ارتقاء کا مفروضہ پوری شدومہ ہے گل پڑا۔ یہ نظریہ کئی سالوں تک علمی اداروں میں اس طرح پڑھایا گیا گھے ہے واقعی کوئی سائنسی حقیقت ہے۔

ایک جدید سائنسدان دوان گش (DUANE GISH) کے بقول ارتقاء (یعنی انسان کا جانور ے ارتقاء پذیر ہونا) تو ایک فلسفیانہ خیال ہے اور در حقیقت اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ آر۔ بی۔ گولڈ شمد گت (R.B. GOLD SCHMIDT) ہو علم حیاتیات کا پروفیسر ہے اور فظریہ ارتقاء کا پرجوش حامی ہے۔ وہ اس حد تک ضور دیانت دار ہے کہ بقول اس کے ارتقاء کے حق میں اب تک کوئی بھی شک و شہرے بالا تر سائنسی شماء تنہیں مل سکی۔ اور یہ کہ یہ محفل سوچ کا ایک انداز ہے آگے تقور ڈو کشنری یہ کھی ہو۔ ہے۔ کسی نظر ہے کے سائنسی حقیقت بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نظر آنے والے تھا تی کا حامل ہو۔ اور جو عام قوانین کے ایور فاہت بھی ہوسکے۔

#### سب سے زیادہ ترقی ببند ارتقاء کے حامی

اس بات کو ہر کوئی نہیں سمجھتا کہ ڈارون کے نظریہ لینی ڈارون ازم اور نیو ڈارون ازم کے خلاف سائنسی شمادتول کا انبار لگتا جارہا ہے۔ ایسے نظریات بجشہ ٹیٹر ھی سوچ رکھنے والوں کے پیندیدہ مشغلے رہے میں۔اس نظریہ کی تقید میں پچنے چند برسول کے دوران اہم ماہرین حیاتیات کی تعداد میں بتدر بج اضافہ ہو تا رہا ہے۔ ارتقائی مفروضے کے خلاف جیری رف کن (RIFKIN) کے حالیہ انتہائی اہم مقالوں میں اس امری نشاندہ کی گئی ہے کہ ملم حیاتیت اور حیوانات کے مانے ہوئے ماہرین جیسے می ایچ واڈ تکٹن پئے۔پال گراہے (PIERRE-PAUL GRASSE) اور بمان تک که مثین جے گولڈ (GOULD) نے بھی ارتقاء کے مانے والے نیم سائنسیدان (سوؤوسائنسیدان) کے جھوٹ کی قلعی کھول کررکھ دی ہے۔ ان کو گریس ن "نيم مائنسدان" كما ب- يروفير كولدسمد ته اور يروفيسرميكيته (MACBETH) ف بالكل كلط طورير كها ہے كه نظريه ارتقاء كاكوئي سائنسي ثبوت نهيں ہے۔ چنانچه ارتقاء كے حاميوں نے كتابوں میں جو تصویریں چھپوائی ہیں وہ سب بھی من گھڑت ہیں۔ان تمام ابتدائی تھا کُق کے باوجود بھی میں اس اصل کمانی کاذکر کرنا چاہوں گا۔جووہ حیاتیاتی معاملہ ہے جے ارتقاء کے حامی اپنے نظریات کی بنیاد سجھتے ہیں۔ (۱) 1955ء کے بعد اس امر کا احماس ہو گیا تھا کہ خلیوں کا تانہ بانہ (سرکچر)99 فیصد تک ایک ہی جیسا ہ اور DNA کے لئے جو کیمیاوی تقمیراتی بلاک میں 'اس کی قدر 100 فیصد ہے۔ خدلیوں کے در میان فرق ان کے ریاضیاتی پروگراموں میں ہے۔ یعنی ایک بودے کے خسسے کامیر پروگرام ہے کہ وہ مسیجن کو عمل میں لائے یا پروسیس کرے۔ جبکہ جگرکے خدیمیے کابید کام ہے کہ وہ بائیل (جگر کی الکلائن جو چکنا کی کے ہضم کے لئے ضروری ہے) پیدا کرے۔ چو نکہ ان کمپیوٹری بروگر اموں کو جو مختلف قتم کے کام سرانجام دیتے

ہیں۔ قدی یا ارتقائی نمیں کما جا سکتا۔ یعنی یہ کہ ان میں بقدر یج پختگی آئی'اس لئے ان کے متعلق نظریہ ارتقاء کچھ یقین دبانی نمیں کراسکتا۔ چنانچہ ارتقائی نظریت کے لوگوں کو خیلیے اور اس کے ریاضیاتی پروگرام ہے متعلق اپنے ذہنوں کوساف کرلینا چاہئے۔

(2) نظریہ ارتقاء کے حامیوں کے نزدیک آج کل ارتقاء کے سلسلے کا نظریہ آتا اس وجہ ہے کہ یہ بہت آج سید بنت ہے۔ نظریہ ارتقاء کے حامیوں کروڑوں سالوں میں عمل پذیر ہوتا ہے۔ لیکن 1965ء میں جمیس لینڈ کے نزدیک سمندر کے اندر زلزلے اور لاوے کے عمل ہے ایک نیا جزیرہ شے سرشسسی (SURTSEY) کہتے میں نمودار ہو گیا۔ اور اس پر ایک سال کے اندر اندر ہی بڑاروں قتم کے کیڑے مکوڑے 'حشیات اور پودول کی قتمیں پیدا ہو گئیں۔ یہ ابھی معلوم نمیں کیا جا سکا کہ یہ سب وہاں کیے اور کھاں ہے آگئے؟

(3) نظریہ ارتقاء والوں کے زویک ارتقاء کا عمل تبدل یا میونیشن (MUTATION) کے ذریعے ہوا۔

یعنی یہ جی بنیاتی خصوصیات میں تبدیلی کے ذریعے واقع ہوا۔ یہ وعویٰ کچ کوبگا ڈن کی تعمل اور کھلی مثال ہے۔

ہے۔ تبدل بھی تعمیری نہیں ہو تا بلکہ یہ تخریبی عمل ہے۔ طر (MULLER) جس نے تبدل دریافت کیا کے جہات سے بھی تابی جہات سے بہ معلوم ہوا کہ بھینی تبدیلی کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ جینی تباہی ہوئی۔ ہوئی۔ سے یہ معلوم ہوا کہ بھینی تبدیلی کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ جینی تباہی ہوئی۔ ہوئی۔ سے یک فصوصیات (زیش) تبدیل نہیں بلکہ تباہ ہوتی ہیں 'جس کا نتیجہ یا تو سرطان (کینس) یا موت کی مورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یا پھر بگری ہوئی خصوصیات مزید کرور جسمیہ کی تخلیق کا باعث بنتی ہیں مورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یا پھر بگری ہوئی خصوصیات مزید کرور جسمیہ کی تخلیق کا باعث بنتی ہیں (جیسی کہ طرکی سبز آٹھ والی تکھی) آج تک کئے گئے ہزار با تجربات کے باوجود بھی تبدل کے ذریعے جسمیہ کا کوئی بھی نیا یا س سے ماتا جاتا پروگرام حاصل نہیں ہوسکا۔ اس کے برخلاف ہڈی کے گودے میں ہر سیکند میں ایک پرری خدیجے (بیزنٹ بیل) کے توسط سے نئے خدیدے کئی ملین کی تعداد میں پیدا ہوتے دہنے میں۔ اگر تبدل (MUTATION) کے نظریے میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو اب تک یہ بھوبہ تکمل طور پر ہیں۔ اگر تبدل (MUTATION) کے نظریے میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو اب تک یہ بھوبہ تکمل طور پر

(4) ارتقائی نظریہ والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قدیمی وجود اور موجودہ انسان کو جو زنے والے وُصانحے کا وجود موجود ہے۔ ان میں سے ''پلیٹ وُاوُن انسان'' (PILT DOWN MAN)سب سے زیادہ مشہور ہے۔ مگراس کا فراؤ بھی ریڈیو ایکٹو تجہات کے ذریعے ثابت ہوچکا ہے۔ اور اسے مع فضول کتابوں کے برکش میوزم سے نکال پھینکا گیا ہے (یہ موضوع نمبر 4 میں بیان کیا گیا تھا)

مزید بر آن قدیمی مخلوق (PRIMATE) کے دماغ کاوزن 350 گرام ہے جبکہ انسان کے دماغ کاوزن 350

گرام ہو آئے۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق ان کے درمیان کم از کم دس جسمیے ہونے چاہئیں۔ یہ نا قائل لیے اس کے ساتھ اور چانچہ یہ لازم ہے کہ ارتقائی نظریہ والوں سے سوال کیا جائے کہ چو نکہ بندر اپنی تمام اقسام کے ساتھ اب تک موجود ہے تو قدیمی مخلوق سے لے کر انسان تک پہنچنے والی سوک کیے ہیں؟

(5) ارتقائی نظریے والے تواس صد تک بڑھ گئے کہ ان کے نزدیک انسان کی آنتوں میں موجود اپنڈ کس والی آنت ارتقائی نظریے والے تواس صد تک بڑھ گئے کہ ان کے نزدیک انسان کی آنتوں میں موجود اپنڈ کس سب نیادہ مستعد اعضاء میں ہے ایک ہوئے ہیں یہ دھڑکے لئے ایک ٹانسل (TONSILS) کا کام سرانجام دیتی ہے۔ یہ آنتوں کا لعاب چھوڑتی ہے اور آئتوں کے جر توموں یا بیک نویا کی اقسام اور تعداد میں با تاعدگی پیدا کرتی ہے۔ انسانی جم میں کوئی عضو بھی بے مقصد یا نضول نہیں ہے۔ اس کے برظاف مرائک عضوا یک بی وقت میں مختلف قتم کے کام مرانجام دیتا ہے۔

(6) اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ ارتقاء کا مقصد کیا ہے۔ ارتقائی نظریہ والے لوگ اللہ کے وجود کو خمیں مانے۔ بلکہ ارتقاء می ہے مقصدیت کی تلاش کرتے ہیں۔ اپنی نظریں وہ قدیمی مخلوق اور ترقی یافتہ مخلوق کی ذخیر ہیں روز افزوں بیچیدگی اور سیمیل کے مفروضے پر عمل کرتے ہیں۔ گراس ترقی یا ارتقاء کے سلسلے میں ان کے مفروضے محض ان کے اپنی ہی ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ سیمیل پذیر یا کامل ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر حسین خوبصورت رغوں کے کھاظے ایک تنی سب سے زیادہ بلند مقام رکھتی ہے۔ الکیٹرانک اوز اروں میں چھاڈ رُکاکوئی جواب نہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک با کمال راڈار کی نظر کامالک ہوتا ہے۔ وہ غیر یا دوا خوب کے سلسلے میں اور دماغ کے وزن کے معاملہ میں ڈالفن مچھلی سب دماغ میں یا دوا شت کو قائم اور محفوظ رکھنے کے سلسلے میں اور دماغ کے وزن کے معاملہ میں ڈالفن مچھلی سب سے زیادہ ترقی یا فتہ مخلوق ہے۔ اور جنگ وجدل کے معاملہ میں سب سے زیادہ ترقی یا فتہ مخلوق دیمک ہوتی ہیں۔ جو ایک جیون نے مجھی چھوٹی مخلوق ہے۔ ان کا بتھیار وہ زہر ہے جس کے البلنے کا فقط 100 ڈگری ہوتی ہے اور جو ایک جو تاری کا مول میں ہر جسسمیہ (چھوٹی مخلوق) کو مار ڈالتی ہیں۔ ان سب کو کس نے ارتقائی عمل ہیں تو ایک بندر اس حقید بھی ہے۔ گرزارا اباور ان کا ارتقاء کس مخلوق ہے ہوا بھی ہیں وہ بھی ہے۔ کہ معاملہ میں تو ایک بندر اس حقید بھی ہے۔ بھی جھوٹی نظر آتی ہے۔ محاملہ میں تو ایک بندر اس حقید بھی ہے۔ بھی ہو وہ نے والی زیرہ قد کمی مخلوق نظر آتی ہے۔ بھی ہو وہ نے والی زیرہ وہ تدمی مخلوق نظر آتی ہے۔

(7) ارتقائی نظریہ والے حضرات یہ کتے ہیں کہ تمام مخلوق فطری چناؤ یعنی سب سے بھتر مخلوق کے باتی رہ جانے کے اصول کی تابع ہیں۔ اس سلسلے میں وہ دنیا ڈائتا سورس (DINASAURS) کی مثال دیتے ہیں جس کی نسل اب معدوم ہو چکل ہے۔ گرونیا میں موجود پندرہ لاکھ فتم کی مخلوق کی موجود گی میں معدوم ہوجانے والی

گلوق کی تعداد ایک سوے بھی زیدوہ نہیں ہے۔ اس پر مزید بحث موضوع نمبر48 میں ہوگی۔ اس موقع پر سب ہے اہم جو بات ہے وہ سے حقیقت ہے کہ جسسمیسے یا محلوقات مشکل ترین حالات کے باوجود کی ملین سالوں ہے موجود میں۔ اس سلسلے میں تمین خاص مثالیں پیش کی جاسمتی ہیں۔

(الف) نابینا مجھلی :- بیہ ایک خاص قتم کی مجھلی ہوتی ہے جس میں دیکھنے کے لئے کوئی عضو نہیں ہوتا۔ بیہ سندر کی تہہ میں رہتی ہے۔ وہ مجھلیاں جو راڈار جیسے سونار (SONAR) جیسے نظام کی حامل ہوتی ہیں اور وہ بھی جو برقی میدان کی مدوسے ایک طرح سے دیکھتی ہیں ایک ساتھ اس چھوٹی می جگہ پر رہتی ہے۔ اگر ارتقاء کے ماننے والے صبح ہوتے تو مجھلیوں کی بیہ دواقسام نابینا مجھلی کو صفحہ ہتی ہے منا چکی ہوتیں۔ گرمچھلی کی بیہ شنوں اقسام لاکھوں سالوں سے ایک ساتھ پر امن طریقے سے رہ رہی ہیں۔

(ب) تامینا سانپ ایک قتم کی جھپکل ہو تا ہے۔ چو نکہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے اس تخلوق کے لئے زندگی بطور خاص مشکلات سے پر ہوتی ہے۔ گراس کی نسل بھی لا کھوں سالوں سے سوجود ہے۔ یہ نہ تو معدوم ہوکر ختم ہی ہوگئی ہے اور نہ ہی کسی ارتقاء کے عمل کے ذریعہ سے پہلچکل بن گئی ہے۔ اب بتائے کہ ارتقاء کے نظریات سے متعلق قصے کمانیاں کیا حقیقت رکھتی ہیں؟

(ج) آسٹریلی میں پائے جانے والے ایک خاص قتم کے سدیا خاریشت کنگرو کی طرح اپنے بچے کو جیٹ پر گلی ایک تھیلی میں لے کر چلنا ہے۔ یہ اپنے جسم میں ایسی تبدیلی کیوں نہیں لا ناکہ اس تھیلی یا جھلی ہے اس کی جان چھٹ جائے اور یہ بھی دو سرے خاریشتوں کی طرح آرام ہے رہ سکے ؟

اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ نے اس کے معاطع میں یمی چاہا ہے اور بیہ خاریشت اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور اسی طرح ہی خدمت بجالا تا رہے گا۔ نظریہ ارتقاء کا حامی اس را ز کو بھی نئیں سمجھ سکتا'اس لئے کہ وہ تو ایک اند ھی منطق کے گر واب میں پھنے ابوا ہے۔

چنانچہ فطری چھانٹ یا انتخاب کی قتم کا کوئی عجوبہ نہیں ہو تا۔اللہ نے مختلف النوع مخلوق کی تخلیق خود ہی کی ہے جس کی وجہ سے بیہ دنیا میں لاتعداد جسسم یہ و ںیا مخلو قات کی نمائش موجود ہے۔

(8) اصناف کا تنوع: اگر ارتقاء کے حامیوں کا نظریہ درست ہو آتو ہر جسمیہ میا مخلوق کے اندراس فتم کی ترقی ہوتی جو امیبا (AMCEBA) جو پنی کا ایک جانور ہے اور دور بین ہی ہے نظر آتا ہے ہے شروع ہوکر زنجر کی تریوں کی طرح ایک ہی فتم کی صنف بناتی چلی جاتی۔ یعنی ایک ہی فتم کا کیڑا 'ایک ہی فتم کی مجھلی' ایک ہی فتم کا چڑا اور ایک ہی فتم کا پرندہ اس امیبا سے نکاتا یا زیودہ سے زیادہ ہرایک میں کچھ ورائی یا تنوع ہوتا۔ لیکن دو سری طرف دیکھے کہ صرف کیڑے کو ڈول ہی کی تین لاکھ انواع ہیں۔ پھر یہ س فتم کا ارتقاء ہوتا۔ لیکن دو سری طرف دیکھے کہ صرف کیڑے کو ڈول ہی کی تین لاکھ انواع ہیں۔ پھر یہ س فتم کا ارتقاء

(9) مختلف فتم کے سائنسی علوم ابھی حال کے سالوں بی میں منظر عام پر سے ہیں۔ان کے نقطۂ نظرے بھی ارتقاء کا عمل ناممکن ہے۔

(اف) علم طبیعیات (فزیس) میں کوئی ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ بائیڈروجن سے کوئی بھاری عضر پیدا نہیں ہو گئے۔ کم از کم امن کے معنی میں۔ اس لئے کہ اگر آپ بائیڈروجن کے 2 یا 4 جوا ہر اینہ موں) کو ملاکر بسیسیم (HIERMONUCLEAR BOMB) بناتا جاہیں تو آپ کو تھرمون کلیٹر بم BOMB) بناتا جاہیں تو آپ کو تھرمون کے بادلوں سے اٹ بائے گا۔ بی دستیاب ہوگا۔ اور تمام ماحول تھمبی کی شکل کے دھویں کے بادلوں سے اٹ بائے گا۔

(ج) حیاتیاتی طور پر بھی وکی ارتقاء ممکن نہیں ہے 'اج کے دن تک سائنٹی ذرائع استعمال کرکے کوئی انسان ایک سشسسر ن (CISTRON) جو ایک مخصوص پروٹین کے کوڈ کے لئے (DNA) کی لمبرئی ہوتی ہے 'کے برابر بھی تبدیلی نہیں لاسکا۔ یعنی ذراسی تبدیلی بھی نہیں لاسکا۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں کسی بھی مخلوق میں جینی تبدیلی حاصل کرلی گئی ہو۔ اس کی وجہ سے ہے کہ جین (GENES) جونامیاتی تقیریا بلڈنگ کا فارمولا لئے ہوتی ہیں ایک بہت ہی مخصوص نظام کی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ اگریہ انتظام نہ ہو آتو پوری دنیا عجیب اوٹ پٹانگ مخلوق ہے تھوڑے ہی عرصہ میں بھر جاتی۔ چنانچہ یہ ٹاہت ہوا کہ حیوتیا تی طور پر ارتقاء کا ہونا ناممکن ہے۔ جس طرح نلس بیری برٹ (HERIBERT) نے کہا ہے کہ حیات کی انواع 'اس فتم کی ہیں کہ وہ تبدیل نہیں ہو تیں اور نہ بی ان میں تبدیلی ممکن ہے۔

ر فیسر سیکس ویست ، بوفر (WESTEN HOFER) اپ مطالعہ اور تجربات اور مچھی 'پر ندوں'
ر کئے والے جانوروں اور دوودہ بلانے والے حیوانات کی سب زبانوں کی تاریخ کے مطالعہ سے ثابت کر تا ہے

کہ سی سب بیشہ سے ساتھ ساتھ موجود رہے ہیں۔ اس نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ پر وفیسر واپز بین کہ سے سب بیش ساتھ موجود رہے ہیں۔ اس نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ پر وفیسر واپز بین سائنس کے ہیں اخذالی انسان کہتے ہیں 'سائنس کے متسنو کے مترادف ہے۔ اس طرح پر وفیسر گش نے سائنسد انوں کی برادری کو یہ اطلاع دی ہے کہ قدیمی انسان کا ڈھانچ جے نیرا اسکا کین میں (NEBRASKA MAN) کہتے ہیں 'کمل طور پر بناوں ہے۔ اور یہ کہ انظریہ یہ کہ صرف ایک وانت کی بنیاد پر پورے ڈھانچ کی تشکیل کی گئی ہے۔ ہمیں بھیشد یودر کھنا چاہئے کہ نظریہ ارتقاء ایک سوچا سمجھا ڈھونک ہے۔ جو پر اگذہ اعتقادات کی بنیاد بنتا ہے۔ اور معاشروں کی بنائی کا موجب سے۔ اس سلط میں جن اوٹوں کو دیجی ہو وہ درت ذیلی ذرائع کا مطابعہ کریں۔

(ALGENY, MIDDLESEX, PENGUIN, 1984) : يَكُنُ رَفَكُنْ (1)

(3) يال ايس موريد (MOOREHEAD) اورمار أن ايم كيلان (KAPLAN)

Mathematical Challenges to Neo-Darwinian interpretation of Evolution, Philadelphia: Wistar Institute Press 1967.

Darwin Retried : كار (Noman Macheth) عار المرابع عليه (3) An Appeal to Reason, Boston : Gamlit. 1971.

On Chromosomes. Mutation and Philogeny (Jhon Moore)

Book review of Evolution by Orderly Law (bock) والرّبي (6) Science. 164 (1969)

Times Arrow and Evolution, کی کتاب (7)

Princeton University Press, 1968.

(8) نکس این - میری برث (Heribert) کس این - میری برث

University of lund, Sweden

Evolution of living Organism, برےپالگرین (GRASSE) بیرےپالگرین (9)

New York Academic Press, 1977

Conflict Between Darwin and Paleontology (Raup) وَيُورُاوُ (Raup) (10) Field Museul of Natural History Bulletin, January 1979

نظریہ ارتقاء کی فیرسا ننسی نوعیت کے بارے میں بہت پجھے کہا جاسکتا ہے۔ گرمیں اس موضوع کو اسی مقام پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر کسی قاری کو ارتقاء اور اس کے کامیاب پروپیٹینڈے کے متعلق کوئی سائنسی شک ہے تووہ ذاتی طور پر نکھیں 'ان کومناسب جواب مل جائے گا۔

آگرچہ سب سے زیادہ مشہور یہودی اور عیمائی سائنسسدان بھی نظریہ ارتقاء میں یقین نہیں رکھتے۔
لیکن وہ اس طوفان بد تمیزی کے تھیل میں خاموش تماشائی ہے رہتے ہیں۔ حقیقت اب بھی بیہ ہے کہ دنیا میں
ارتقاء کی پیداوار کوئی جاندار نہیں ہے۔ یہ ایک خیال نظریہ اور فلسفہ ہے۔ دو سرے لفظوں میں سائنس کے
نام پر انسان کی ابتداء اور ارتقاء کے جو دعوے کئے جاتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ آج کے وقت تک اس کاکوئی
سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک معمول می شیادت بھی نہیں ملتی جو یہ ظاہر کر سکے کہ انسان
کی ابتداء کیا تھی؟

اب سوال میں پیدا ہو تا ہے کہ آخرانسان کی ابتداء کیے ہوئی؟ ہم اس سوال کاجواب قرآن کریم کی آیت ہے رچوع کرکے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

#### آدم اوراتسان

اللہ نے جمیں بتایا ہے کہ اس نے آدم گوایک خاص قتم کی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی بنیادی طور پر چکنی اور گارے کی شکل میں بھتی۔ لیکن میں نے اوپر جن آیات کو پیش کیا ہے ان سے کسی ایسی خاص قتم کی مٹی کا علم نہیں ماتا۔ کہ جس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اس لئے کہ رب العظیم نے جو فرمایا ہے کہ دھماس نے اسے مٹی سے بتایا اور پھر کما ہوج اور وہ ہو گیا۔ "تو یہ بیان ضروری نہ ہو آ۔ بلکہ وہ مٹی خود بخود ہی جی تیا تی تیجہ جیش

کردیتی۔ دو سری طرف چند دو سری آیات میں زمین یا مٹی کی بچھ مخصوص اور محدود خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس طرف اس کی تحقیق اس طرح کی گئی ہے کہ اس کا نارو پود کچکنا اور لیس دار تھا۔ سوال سیہ ہے کہ رب العزت نے قرآن میں مٹی کی اس مخصوص فتم کاؤ کر کیوں کیا ہے۔

آج سے ایک سوسال قبل اس سوال کا جواب بالکل ہی ناممئن تھا۔ گر آج ہم اس فتم کی مٹی کی خصوصیات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مٹی بین اور چکنے گارے بین کارین اور نائمزوجن کے ایشموں کی ملاپ کی طاقت یا گرفت اس طرح ہے '' اور ''آآ۔

اس خصوصیت میں کیا راز پنال ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ جمسیجی 'فاسفور س اور ہائیڈ روجن جو زمین میں قدرتی طور پرپائے جاتے ہیں 'آلیس میں منفی طور پر چارج کئے گئے کارین اور تا کمڑوجن کے ذریعے مل سکتے ہیں۔ اس طرح انسانی جم کے بنیادی اجزا وجود میں آتے ہیں۔ یی وہ راز ہے جو اوپر بیان کردہ شیول آیات ہیں مضم ہے۔ اب وہ کون می شراکط کیا کیفیات ہیں جن کے تحت منفی کارین (نیگیٹو کارین) اور تا کمڑوجن 'میں مضم ہے۔ اب وہ کون می شراکط کیا کیفیات ہیں جن کے تحت منفی کارین (نیگیٹو کارین) اور تا کمڑوجن 'میں موجود آکسیجن اور فاسفور س کو آئیس میں طاکر ایک انسانی جم کی تشکیل کر گئے ہیں؟ اس لئے کہ اگرچہ تمام بنیادی جوا ہر بھی موجود ہوں اور ان کو عمل انگیزی (CATLYTIC) حالات بھی میسر ہوں 'تب بھی ہیں انسانی جم کو۔ جنانچہ اب ضرورت کس چزکی بھی ہی انسانی جم کو۔ جنانچہ اب ضرورت کس چزکی ہے ج

جس چیزی ضرورت ہے وہ امتد کا ریاضہ تی منشایا تھم ہے۔ جو اجزاء کو اس حالت یا پروگرام کے ذریعے
ایک مخصوص زاویے اور مخصوص فاصلوں پر اکٹھ کرے۔ یک وہ چیزہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے
اس بچ کو صاف صاف بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا "ہم نے اس مٹی سے کما ہوجہ۔" ابتد کا بیہ تھم کہ "
ہوجہ" ایک ریاضیا تی پروگرام کا کوڑ (راز) ایک بنیا دی کوڑ (SOURCE CODE) ہے۔ جو لوح محفوظ پر
موجود ہے اور جس کا ذکر قرآن کی متعدد آیات میں کیا گیا ہے۔ مضرت آدم کے جسم کی تخیق کے بارے میں
اللہ جمیں دو اہم سائنسی تھا کت سے مطلع کرتا ہے۔

(الف) مٹی میں کاربن اور نا کٹروجن بھو ہرکے ملاپ یا گرفت کی منفی قوت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ (ب) ووسرا اللہ کاوہ تھم ہے جس سے ریاضیاتی پروگرام کو بروئے کار ل ناہے۔ یہ ریاضیاتی پروگرام ایک بے حدولچسپ را زہے۔

اس سے پہلے بیان کی گئی آیات کے سلسلے میں میں نے پہلے ہی (DNA) سالمہ کی بات بیان کی ہے جو کہ تکلیق کا بنیادی مضربے۔ اس سالے کی ترکیب یا جسٹی میں جو چیزیں ہو تی میں وہ بیں منفی کارین کا کمٹروجی اور

آسیجن' فاسفورس اور بائیڈروجن۔ ان کا ذکر میں پہلے بھی کرچکا ہوں۔ تمام مخلوق یا حسمیوں کے خدوخال اور خصوصیات ایک رید ضیاتی پروگرام کے طور پر (DNA) کی ڈوری یا لڑی میں کوڈ بالخضوص قواعد اور قوانین کی صورت میں مہیا کردیئے گئے ہیں اور سہ تا قابل فنم ریاضیاتی عمل صرف اس صورت میں آگے برده سكتاب جبات الله كاحكم بوكه ممهوجات

دراصل تمام انسانوں کی جسمانی خصوصیات کے قواعد (کوڑ) ''وم کے خلفہ میں ایک پروگرام کی صورت میں مہا کرد یے گئے ہیں۔ آدم ہے حوالی تخلیق ای آیت کا ایک اور سائنسی ججوبہ ہے۔ورنہ تواللہ فرہ ماکہ ہم نے آدم اور حوا کو مٹی کے کہ جرے تخیق کیا۔ حضرت میلیؓ کے معاطم میں پیدائش سے متعلق اطیف عمل کا اعادہ بالکل معکوس یا الی حالت میں کیا گیا ہے۔ سورۃ العمران کی آیت نمبر59 پیدائش ہے متعلق اس جینی اور حیاتی تی معجزے کا بیان صراحت ہے کرتی ہے۔ چنانچہ بناونی فوٹوں' تصویروں اور ڈھانچوں کی مددے اشرف المخلو قات یعنی انسان کے ارتقائی آباؤ اجداد مقرر کرنا ایک مضحکہ خیز کم عقل یا فراؤ ے جوعقل واستدال کے مونیہ جڑائے کے متراوف ہے۔

قرآن میں سورۃ السجدہ کی آیت نمبر7 کے ذریعہ اللہ نے ایک بار پھر آدم کی تخلیق کاحیاتیا تی مجوبہ بیان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ کس قدر جیب و غریب تخلیق ہے۔ انسان ایک ایسے ہادی جسم کا مالک ہے جس کا تخلیقی پروگرام مٹی ہے حاصل کیا تیا ہے۔ اور اس کی روح اللہ نے خود اس میں پھو گئی ہے اور جب یہ د نون ایک دو سرے سے جدا ہوتے ہیں تواس دفت موت واقع ہوجاتی ہے۔

روح کے موضوع پر میں آئدہ آنے والی آیات کی تشریح کے موقع پر کھے کمول گا۔ جمال تک جسم کا معامد ہے۔ یہ ایک ریاف تی نظام ہے اور جو مادہ کے ساموں سے بنا ہے۔ چاہے کس زاویے سے دیکھیں۔ بطور خاص جینی کوڈ ایک عظیم اشان مہیوڑ کا پروگرام ہے۔ تم م خصوصات 'ایک ناخن ہے لے کر چیرے ئے مَل مُنت نے قوامد (کوؤ) اس انتمائی جموٹ گئتہ میں میا کردیئے گئے ہیں جس کا سائز ایک سینٹی میز کے دیں لاکھویں حصہ ہے بھی جھوٹا ہے اور اس ارب اٹسانوں کے دیں ارب کے الگ الگ اٹگایوں کے نشان ( فَنْكُر بِرِنْ ) بھی ای طرخ مہا كئے گئے ہیں۔ ہی اور صرف ہی ابتد جس شانہ ' کی طرف ہے تخلیق کا راز

# موضوع نمبر 26 زمین کی بیضوی شکل

THE ELLIPSOIDAL OR

SEPHEROIDAL SHAPE OF THE EARTH

النزعت مد

تزنمه: "اور پراس نے زمین کو بینوی (شتر مرغ کے انڈے) کی شکل دی۔" (النزاعت 79 آیته 30)

"AND THEN HE GAVE THE EARTH AN OVAL FORM (THE SHAPE OF A OSTRICH EGG)."

CHAPTER 79 (THE PLUCKERS), VERSE 30

"اس آیت مبارکہ کی پرانی شریحات میں اس کے معنی اس طرح میں : "اس نے زمین کو پھیل دیو۔" جبکہ اشغول کے شعبہ ندہب (ISTANBUL FACULTY OF THEOLOGY) کے استخبار کے شعبہ ندہب (H-B-CANTAY) اور ڈاکٹر نالی اوز نیک (DR. ALI OZEK)

ن اپنی شره آفاق تفیریس اس کے وہ معنی دیے ہیں جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں۔

تشریحات میں فرق لفظ "وحمها" کے معنی میں اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لفظ کے ماخذیا استقاق شتر مرغ سے نسبت رکھنے والے معانی سے مطتے جیں۔ آئے! ان کی چند مثالیں وکھتے ہیں۔

الادحينه بشرم عُ كاكمونسلام ريت س اند دين كي عبد يا كهدار

الادحوة: شرمغ كاندك كبد

نداحيا : ايك سورخين بقرة النا-

علم زبان کے اپر (ETYMOLOGIST) شمس الدین نے ڈیشنری میں مذحبی کے معنی شرم نے کے اندے کا سوراخ یا گرھا بیان کیا ہے۔ جبکہ بیضاوی کے نزدیک بھی دحہ کے معنی بینے وی کے مغنی بیس سندے کے معنی بیس معنی کی میں ضرور آئے کیان کئے گئے ہیں۔ بیراس لفظ کے اصل معنی نمیں ہیں۔ پرانے وقتوں میں چو نکہ دحا کے لئے اندے کی شکل کا ہوتا ہے معنی سمجھا گیا اس لئے اس کو پھیلانے کے معنی دے گئے۔

دحائے اصل معنی شرّم غ کے اند ہے جیں۔ علم زبان کے اصواوں کے تحت تمام عربی ڈکشٹریوں نے ملہ دبان کے اصواوں کے تحت تمام عربی ڈکشٹریوں نے ملحمدی کو شرّم غ کے اندے کے اندے کے ترجے یا سوراخ کے برابر قرار دیا ہے۔ م کوالگ کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے اے شرّم غ کا ندا کما ہے۔ مگردھی کو پھیلانے سے مماثلت دی گئی ہے۔ اس سے یہ ظام ہوت ہے کہ یہ نظریات زمین کی شکل کے معاملہ میں انتہائی سادگی کے حامل ہیں۔

دو سری طرف ہے کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ جنوں نے اس آیت مبارکہ کی تقریح کے سلسطے میں پھیلانے "کامفوم لیے ہے وہ بھی تکمل طور پر ظلطی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ ثانوی معنی ہیں اور قابل قبول ہیں۔ میری اپنی رائے بسرحال ہے ہے کہ اس آیت مبارکہ کے معنی اس طرح ہیں "اور پھر ہم نے زمین کو شرح کے انڈے جیسی شکل دی۔ "اب اس سے پہلے کہ میں تفسیر بیان کروں۔ میں ایک اور تکتے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کئی صدیوں قبل کے مشہور تغیرنگاروں جن میں بیضاوی 'رازی' ابوالسعوو و آوجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کئی صدیوں قبل کے مشہور تغیرنگاروں جن میں بیضاوی' رازی' ابوالسعوو و اور مدارک شامل ہیں نے اعلان کیا ہے کہ قبل کے مقال کے کہ وہ اس وقت آئی کی طرح تیجی بھی اس لئے کہ وہ اس وقت آئی کی طرح تیجی بھی۔ انہوں نے یہ اعلان اس وقت کیا جبکہ ان کے پاس موجودہ دور جیسی کسی وقت میں معلومات نہیں تھیں۔ ان کے علم کی نبید صرف قرآئی سائنس ہی ہمتی۔ ان لوگوں کے اس ادراک اور قرآن فنمی کی تعریف نہ کرتانا ممکن ہے۔

اب ہم پیراس علم کی طرف آتے ہیں جس کے تحت اس آیت کی تعبیر زمین کی بینوی شکل کی نبیت معلق ہے۔

(الف) : تمام مخلوقات کے اندوں میں سے شتر من کا اندای ہے جو ایک کرے سے زویک ترین مشاہت رکھتا ہے۔

(ب) . کرہ زمین کے شان اور جنوبی قطبین کا قطرہ اکیا میم 'زمین کے خط استواکی طرف سے قطر (ڈاکیا میم) کی نسبت سے زمین کی جو شکل بنا آب ہوہ بیضوئ ہی ہے خاص طور پر بیر زمین صورت 'زید دہ سیجے طور پر پچھ بگرئی بنات ہے وہ بیشوئ ہوتی ہے 'اسے تی اویڈ (GEOID) کتے ہیں۔ زمین کا استوائی محیط جوئی میں ہے۔ جبکہ قطبین کا محیط 6356 کلو میم ہے۔

(ن) سیایت مبارکہ واضح طور پر زمین کی شکل گول کی میں ظاہر کرتی ہے۔ مزید بر آن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی ابتدائی صورت میں زمین اس موجودہ شکل میں نہیں تھی۔ دراصل زمین کی سطح سخت (SOLIDIFICATION) ہے قبل زمین کی گوئی مخصوص شکل نہیں تھی۔ کا کتاتی طبیعیت (اسٹروفز کس) کے علم کے مطابق زمین کی تخلیق ہے متعلق دو نظریات ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق زمین ابتداء میں سورج کا حصہ تھی اور جوائیک کھڑے کی طرح المیٹل کر میں کو ہوگئی۔ جبکہ دو سمرا نظریہ ہیں بتا تا ہے کہ سورج اور زمین دونوں بی ایک سحابیہ (NEBULA) یعنی بادلوں دائی تنویری پٹی جو آسانوں میں نظر آتی ہے ہے دھاکے سے علیحدہ ہوئے۔ دونوں بی نظریات یہ مانتے ہیں کہ شروع میں زمین کسی مخصوص شکل کے بغیر تھی۔ جس نے بعد میں بینوی گول شکل افتایار کرئی۔ چنانچہ یہ آیت کھلے طور پر زمین کی شکل بینوی (OVAL) یا تک نید کھی زبان میں (ELLIPSOIDAL) میں ظاہر کرتی ہے۔

اس مقام پر ایک تبھرہ ہے جانہ ہوگا۔ دو سری نہ ہی کتابوں میں اپنے وقتوں کے لوگوں کو احکامات دیے گئے اور عبادت کی طرف بلایا گیا۔ اس طرح ان کے سائنسی اعلانات صرف ان زمانوں کے نظرمات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کتابوں میں یائے جانے والے متعدد احکامات کو قرآن میں بھی محفوظ کیا گیاہے چنانچے وہ ابھی تک لاگو ہیں۔

لیکن قرآن کی اہم خصوصیت تو اس حقیقت میں مضم ہے کہ اس میں دیئے گئے قوانین رہتی دنیا تک مکسل طور پر لاگو اور سچے رہیں گے۔ اس لئے کہ قرآن کریم تولوح محفوظ کی نمائندگی کرنے والی کتاب ہے۔ اور لوح محفوظ بجائے خود بعید بوٹ پیانے کے عظیم اشان علم کے خدائی کمپیوٹر میں ایک بہت برا ذخیرہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن سائنسی تھائی کو سمجھنے کے سلسلے میں معجواتی خصوصیات کا حامل ہے حالا نکہ ان تھائی میں سے بہت سے قوقرآن کے نزول سے صدیوں قبل سے تعلق رکھتے ہیں۔

زمین کی گولائی وال شکل اور پھر جیسا کہ میں نے موضوع نمبر8 میں بیان کیا' زمین کی محوری حرکت جنہیں قرآن نے متعدد آیات میں عیاں کیا ہے' ان لوگوں کے لئے ایک کمل اور خوبصورت جواب جواسلام کانمذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے بے حیثیت بونے دانشور بھی پیدا ہوگئے ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کوماننے والے لوگ توابھی تک زمین کو چپٹی (FLAT) سمجھتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کا ایک اور اہم پہلویہ ہے کہ اے سورۃ النزعت میں بیان کیا گیا جو کہ تخلیق ہے متعلق متعدد اسرار کو بیان کرتی ہے۔ مزید یہ کہ آیات نمبر28 ہے نمبر32 تک زمین کی تخلیق کا خلاصہ دیے دیا گیا ہے۔ آبت اقلیہ اعلان کرتی ہے کہ جب زمین نے بیضوی شکل اختیار کرئی تو بالتر تیب پہلے اس پر پائی کا انتظام کیا گیا۔ پھراس پر ابتدائی نبا آت کو چارے کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ جدید دور کے ارضی طبیعیات کے علم کے نظریات اس تر تیب سے پوری طرح متفق ہیں۔ جب زمین نے اپنی بیضوی گول شکل وصورت اختیار کرئی تو پھراس پر کرہ آب (فشرارض کا آبی حصہ بشمول سمندر اور سارے پنی کے) وجود میں آگیا۔ اور سمندروں کی تفکیل ہوئی۔ نبا آئی حیات (پودے جنگلات وغیرہ) بعد میں ظہورینہ پر ہوئے۔

اگر اس آیت پر شخیق اس کمل ہم آہنگی کی بنیا دیر کی جائے تو اس کے کمل اور معجزاتی علم اور دانائی کو با آسانی سمجها جاسکتا ہے۔

## موضوع نمبر 27 صدکے اسرار

#### THE SAMAD SECRET

قُلْ هُوَ اللهُ آحَدُ أَ اللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلِدُ فِي اللهِ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلِدُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ترجمہ: '' کمووہ اللہ یکتا۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر ضیں ہے۔'' (اخلاص)

I SAY: "HE,GOD IS ONE 2. GOD IS SAMED (THE ETARNAL, THE ONLY ONE) 3. HE HAS NOT BEGOTTEN, NOR BEEN BEGOTTEN, 4. AND EQUAL TO HIM IS NOT ANY ONE.

قرآن کریم کی یہ آیات 'اسلام ہے قبل اس عظیم پیدا کرنے والے سے متعلق غلط اعتقادات کو مثادیق میں۔ یہ اللہ کی عظمت کو صاف میان کرتی میں اور یہ بتاتی میں کہ اس کی ذات پاک کو کس طرح سمجھا جائے۔

سائنس طور پر اللہ ہے متعلق نظریات میں سب ہے اہم خصوصیت دھمد "کے راز میں بناں ہے۔ سورة اخلاص کی دوسری آیت مبار کہ میں جو خدائی حکمت بیان کی گئی ہے۔ سائنس نقطہ نظرے وہ بے حداہم

آئے سب سے پہلے علم حروف کے مطابق صد کے اصل معانی تک رسائی حاصل کریں۔ لغوی طور پر صد کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔

(الف) كمل-بداغ-خالص-كال-

(ب) لامحدود قوت جودوام اورب پایال ہونے پر محیط ہے۔

(ج) نا قابل تسخير خداكي قوت (قادر مطلق بونا)

اس کے معنی جو نبی کریم کے ارشادات کی روشنی اور ، گیر تشیحات سے ظاہر ہوتے ہیں یہ بیں۔ وہ تجی طاقت جس کی ہر چیز مختاج ہے لیکن وہ خود کسی طرح سے کسی کی مختاج نمیں۔ "چنانچہ ''صهر '' وہ پاک قاور مطلق ہے کہ تمام مخلوق اپنی حیات کے لئے جس کی مرہون منت ہے۔ سائنسی اصطلاح میں صهر اس مجی اور حقیقی قوت کو ظاہر کرتی ہے جسے نہ تو کسی مزید اضافے کی حالات ہے اور نہ بی جسے کسی قتم کا انحطاط یا گمنا تا ہے۔ اور جس کانہ تو تجزید ہی ممکن ہے اور نہ ہی اس میں کسی قتم کی آمیزش ممکن ہے۔

کا نئات کے تمام طبعی یا ماوی حقائق کی تشریح ''صد'' کے راز کے اندر بے حداہم طریقے ہے موجود ہے۔ تب ہی تمام گلو قات کے لئے امتد کا شکراور اس کی تعریف سائنسی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔

ایک منٹ کے دوران 'جم کے اندر سانس لینے کی تعداد کے سلسطے میں یہ سمجھاجا ، تھا کہ انسان کوایک ایک منٹ میں 6ا دفعہ صد کے رازے واسط پڑتا ہے۔ کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ آیے اب ہم مطالعہ کریں کہ کتنوں کوصد کے رازیا قادر مطلق کی ضرورت ہے۔

طبعی طور پر سب سے پیلے 'انسان کی تخلیق ایشموں سے تر تیب دی گئی ہے۔ ایک انسانی جم میں 122 مرد را میں 128 مرد پر سب سے بیلے 'انسان جم میں 28 مرد اور میں ارب اور ایٹم ہوتے ہیں۔

آیئے اب ایٹم اور صد کے راز کے درمیان موجود تعلق کاحساب لگا کیں۔

ایک ایٹم کا مرکز (NUCLEUS) ایک سینٹر میں دس ارب مرتبہ جھ آتا یا گونجنا ہے ایک مرکزہ کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لئے یہ حرکت الانا "کرتا پڑتی ہے۔ اس لئے کہ مرکزہ میں پروٹون تمام کے تمام مثبت چارج کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ عام حالات میں تو مرکزہ کو ایک طرف اڑ جانا چاہئے۔ گرجو ہرکی ایک اور مضبوط طاقت ایک اور ابتدائی ذرے یعنی میسون مرکزہ کو ایک طرف اڑ جانا چاہئے۔ گرجو ہرکی ایک اور مضبوط طاقت ایک اور ابتدائی ذرے یعنی میسون میسون کے ذریعے وضل اندازی کرتی ہے جس کا کام نوات یا مرکزہ کو آبس میں باندھے رکھنا ہے۔ (میسون یہ وسطی سطوح تا پائیدار بنیادی ذرات کا گروہ ہوتا ہے جو کا سمک شعاعوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور زیادہ تو تواتائی والے ذرات کی بمباری کے زیر اثر مرکزوں سے خارج ہوتے رہتے ہیں) پروٹونز اور نیوٹرونز کے درمیان میسونزیا وسطی سطوح کا تبادلہ ایک سینٹر میں دس ارب وفعہ کی رفتار سے ہوتا ہے۔ جو ایمی تعداوی فریونی رہوتے ہوتا ہے۔ جو ایمی تعداوی

جہاں تک منفی برق باروں (الیکٹرانز) کا جو مرکزہ (نکلیس) کو گھیرے ہوتے ہیں 'تعلق ہے یہ (ایٹم کے بوہر (BOHR) ماؤل کے تعلق ہے) مرکزوں کے اردگر دایک سینڈیس ایک لاکھ مرتبہ کی رفتارے چکر لگاتے ہیں۔ چونکہ بیر بیننوی محور کے اندر گردش کرتے ہیں ان کوصد کے را زوں کی مدد کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب چاندید دو سرے زمین سیارے (APOGEES) مستوی یا بیضوی کے مقام پر زمین سے کم ترین فاصلے (PERIGEE) پر ہوتے ہیں۔ بینی یہ حالت ہر چکر میں چار مرتبہ آتی ہے اس طرح مرکزہ کے گر دایک سیکنڈ میں چارلاکھ مرتبہ کی رفتار کا وجو دہوتا ہے۔

انسانی جسم میں 20 المیکٹرانوں کی موجودگی تصور کی جاتی ہے۔ چنانچہ انسان کو صد کے رموز کی 20 باتی ہے۔ چنانچہ انسان کو صد کے رموز کی 20 باتی کے معنی دس 20 باتی کے 20 باتی کی حالے بھی پوری نہ ہوتو انسانی جسم ایک ایم بھی کے 20 باتی کے 20 باتی گا۔

(ب) جمال تک خلیوں کو صد کے را زول کی ضرورت کا معامد ہے تو اوسط "ایک فلیہ (CELL) میں 2000 کیمیائی لیبارٹریاں ہوتی ہیں لیعنی MITOCHONDIRIA AND GOLGI VESSELS) ہوتی ہیں جو کیمیائی اجزاء کو متواتر زیر عمل رکھتی ہیں۔ ان میں سے ہرایک انتہائی باریک خلیوں کی لیبارٹری ایک کمپیوٹری پروگرام کے تحت بی خلیئے کو اس کی خصوصیت عطاکرتی ہے۔

یہ دو ہزار انتائی جھوٹی ٹیبارٹریاں اپنے پروگرام چلانے کے لئے 'صد کے اسرار کی مرہون منت ہیں اور وہ مجھی ایک سیکنٹر میں پندرہ ہزار کی حد تک۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے خدیے کی صد کی صورت بالآخر تمیں ملین دفعہ نی سیکنٹر ہوتی ہے۔ اگر میں قدر ہڈیوں کے گودے میں پیدا ہونے والے خون کے حلیب وں پر منتطبق کریں توجینی کوڈ (فارمولے) میں تبدیلی کے لئے 'صمر''کی ضرورت اربوں کی تعداد تک پہنچ جائے گی۔

چونکہ انسانی جم میں تمیں کھرب خدیے ہوتے ہیں 'انسانی جم کی حیاتیا تی ضرورت کے لئے صد کی مدد سیکٹڈ میں 'ایک خدیے کی بنیاد پر ایک ارب کھرب دفعہ کی تعداد تک پینچتی ہے۔

(ج) ویگر اعضاء کی صدوالی ضرورت کیا ہے؟ بینی خوراک کے ایک لقے کی وہ مہم جوئی اور تغیرات کیا ہیں جو اس کے ہضم اور اس کے خرچ ہوج نے ہے متعلق ہیں۔ اور خون کے ذریعے ہے ہونے والا بیہ سلسلہ کس طرح ہے ہے؟ اس دوران اگر ان ہزاروں سلسلہ عمل کار پر پوری طرح ہے شختین کی جائے اور اگر جزیات کو چھوڑ کردیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حیاتیا تی خصوصیات اور حیاتیا تی کیمیا کا مطابعہ کمیرے حساب کتاب کے مطابق یہ بتا تا ہے کہ ایک انسان کو ایک سیکٹر میں 4x10 مرتبہ "صد" کے اسرار میں مضم مدد کی ضرورت

ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی می بنیادی مثال اس طرح سے دی جا عتی ہے کہ اگر سفید خون والے ذرات کویا خلیے کو جو ہمیں بناریوں سے بچاتے ہیں "معد" میں نبال مدد صرف ایک لمجے کے لئے بھی نہ للے تو ننیجنا" یا تو ہمارے اپنے اندر کا بیکٹریا (BACTERIA) یا پھر کینر کے خلیئے ہمیں ہفتم کرچا کیں گے۔

' صحر ''میں بنماں خدا کی قوت کی مدونہ صرف انسانوں ہی کے لئے ہے بلکہ یہ تمام کا کاتوں کا بنیادی سمارا ہے۔ وہ الجیت جو ایشموں' نبا تات' سورجوں اور کہکٹاؤں کو مقرر اور قائم رکھتی ہے اس کی بنیاد بھی اللہ کے اسرار میں بنماں ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایک مخلوق بھی زندہ یا باقی نہیں رہ سکتی بلکہ وہ فور ابھی معدوم موجائے گی۔

دیوبیکل عظیم ستاروں اور کمکشاؤں کے حدمگھٹے ایک دوسرے کے اندرے اور قریب سے گزرتے ہیں۔ گران میں ہے کسی ایک سیارے کا توازن بھی نہیں بگڑتا۔ خلابازوں نے ابھی حال کے چند سالوں میں اس غیر معمولی حقیقت اور واقعات کا بے حد حیرانی ہے مشاہدہ کیا ہے۔ واقعی کسی چیز میں بگاڑوا تع نہیں ہو آیا س لئے کہ اللہ صد ہے (اللہ الصمد)

## موضوع نمبر 28 بپاڑوں کے راز

THE MYSTERY OF MOUNTAINS

# وَٱلْقِي فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي آنْ تَعِيدَ بِكُمْ

### وَإِنْهِمَا وَسُبِلًا لَعَلَكُمْ نَهُنَالُونَ الضام

ترجمہ: اس نے پر ٹول کی میخیں گاڑویں ناکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے وریا جاری کئے۔ اور فقررتی راستے بتائے ماکہ تم ہدایت پاؤ۔" (النحل 16 آیت 15)

AND HE HAS SET UP ON THE EARTH FIRM MOUNTAINS, LEST IT SHOULD SHAKE WITH YOU; AND RIVERS AND ROADS, THAT YOU MAY BE GUIDED.

CHAPTER 16 (THE BEE), VERSE 15

اس آیت کریمہ کی تشریح سے پہلے میں مختصر طور پر ارضی طبیعیات کے ان واقعات کو بیان کرنا چاہوں گا جو زمین کی ابتدائی تشکیل ہے لے کر اب تک واقع ہوئے ہیں۔

جیسا کہ ہرایک کو معدوم ہے کہ زمین کی مٹی اور پھروں سے بنی ہوئی اوپر کی تہد (CRUST) کے نیجے زمین کے قالب میں دھاتوں کا بائع میں گھا (MAGMA) ہوتا ہے۔ زمین اور سیاروں اور ساروں کے جمعہ گھٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب زمین وجود میں آئی تواس وقت وہ انتہائی ریادہ اوٹجے درجہ حرارت کی حامل اور پھلی دھاتوں پر مشمل ایک آتشیں گیند کی صورت میں تھی۔ گراس معاملہ میں کوئی بھٹی بات نہیں کہی جاسمتی کہ مٹی اور چانوں کی تہیں اور متعدد سمندر کس طرح سے ہے۔ اس کا آسان حل ان وضاحتوں اور تشریحات میں مل جاتا ہے جن کے مطابق موجودہ نظر آنے والی زمین سبستہ اس کا آسان حل ان وضاحتوں اور تشریحات میں مل جاتا ہے جن کے مطابق موجودہ نظر آنے والی زمین سبستہ ہستہ اور بتدر سے محمد کی ایکن سمندروں کی تشکیل سے متعلق تمام نظریات بطور خاص ان ان تی تخیل کی سبستہ اور بتدر سے محمد کی سائنسسدانوں کے نزدیک گرم زمین کے اسلحے ہوئے کڑھاؤ جیسی حالت میں سے پانی کے سائے اس کا آسان میں آبستہ تہتہ شمنڈ سے ہوئے کڑھاؤ جیسی حالت میں سے پانی کے سائے اللے (MOLECULES) کی بادیا فضا میں آبستہ تہتہ شمنڈ سے ہوئے دہے۔ جو انتہائی شدید بارشوں کا

باعث بن اور اس طرح سندر وجود میں آگئے۔ گرب نا قابل تصور بات ہے کہ پانی کا قطرہ اس قدر شدید گرم اور جلتی ہوئی آتی گیند پر پر بھی سکے اور مزید سے کہ اس پر اشنے بہت سے قطرے جمع ہو سکیں۔ سے بھی ناممکن ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ قطبین پر بھاپ کے قطرہ اکشے (CONDENSED) ہوگئے اور بہہ بہہ کر سمند رول کے حوضوں میں جمع ہوگئے۔ سوائل سے ہے کہ ایک انتہائی گرم آتی برتن مخالف کناروں پر کیسے شمنڈ ہے ہو کر جم گئے؟

زمین کی بناوٹ کی ترکیب یعنی سیسیکون کے مرکبات (SILICON COMPOUNDS) کی صورت میں ہونا ایک حقیقت ہے۔ چے ہی ہے کہ اللہ کی پاک سائنس نے بی سسید کون کے پائدار مركبات كو زمين كي مطح پر مهيا كيا- اور اس طرح كا ايك عمل وقوع پنرير بوا ب جيسے بوا مر كو بند ليني (BOILER SHUT DOWN) كياج آج - زيين كي يوني سطح في سخت بوكرات قالب ميل موجود آگ کو چھپا رکھا ہے اور اس طرح پی کو نیجی جگہوں پر جمع ہونے کا موقع مل ًیا ہے۔ اُگریہ بوانیلر جیساشٹ ڈاؤن کینی بند ہونانہ ہو آنونہ تو زمین پر پانی آٹھا ہو سکتا اور نہ ہی سمندر دجود میں آکئے۔وراصل کا مُنات کے بت سے ستاروں کے متعلق یہ یقین کیا جا تا ہے کہ ان پریانی کاوجود نہیں ہے۔ چنانچہ ان کا زمین جیساؤھانچہ بھی نہیں ہے ہاری زمین کا یہ اوپری چھلکا جس نے اپنے اندر ایک آگ کو چھیایا ہوا ہے ایک خود بخود ہو جانے والا قدرتی عمل نہیں ہے۔ ورنہ تو زمین میں سدید کمون سے بھی بلکے جو ہرید مادے موجود ہیں جو خود بخود سطح پر اس کی جُسہ لے سکتے تھے۔ اگر خدانخوات زمین کی موجودہ اوپری سطح یا چھلکا رب العالمین کے تھم یا مرضی ہے اس طرح نہ بنایا گیا ہو آ۔ لعنی یہ خود بخود وجود میں آیا ہو آئتو زمین کے اندر بریا شدید آند ھی اے عمزے عمزے کردی اور آتش قالب بھٹ کر سطح زمین پر اکل آیا اور خوداس کے وجود کو بی شم کردیتا۔ بمارے عظیم خالق نے زمین کی سطح کو پئداری دینے کے لئے 'اس پر ایک طرح سے 'بڑے بڑے وزن مها کردیے ہیں۔ یہ بہا ژول کے ساسلول کی صورت میں ہیں۔ جن کی ساخت میں پوٹاشیم 'سلیکون اور بت ی دو سری دهاتیں مرکوز کردی گئی ہیں۔ بہاڑی ساسوں کو زمین کی سطح پر اور سمندر کی تہوں میں ایک بے حد نازک اور پیچیدہ مگر ساتھ ہی صحیح اندازوں کے ساتھ بناویا کیا ہے۔ بالکل ایک مادی گریویور (GRAVURE) کی طرح چنانچہ اس طریقہ ہے زمین کے مرکز میں اندر کی سیمانی آگ کو قابو میں رکھا کیا

آیئے!اوپر دی گئی معبومات کی روشنی میں اس آیت کریمہ کو دوبار : پڑھ کرلطف اندوز ہوں۔ بہاڑا کیک طرح سے برقی لاٹھی ہیں جو عظیم زلزلوں کو دور رکھتے ہیں۔ بہاڑوں کے بغیر تولامتہا ہی حرکت اور زمین کے قالب میں مسلسل بھاؤ ہمیں ایک سیکنڈ کے لئے بھی آرام سے نہ بیٹھنے ویتے۔ ہمیں ہروقت نہ رکنے والے زلزلول کا سامنا کرنا پڑ آ۔اور زمین پر ایک فیمہ بھی نہ گاڑا جاسکتا چہ جائے کہ بڑے بڑے بڑے شہر بنائے جا تھے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ ہمیں چودہ سوسال قبل سے زمین کی اس ساخت کی متعلق بتاری ہے اور تخلیق سے متعلق لا تعداد اور لا محدود انتظام کا علم مہیا کررہی ہیں۔

آتش فضاں بہاڑ بھی جن کے متعلق ملی لوگ عجیب و غریب اور فضول قتم کی توجیحات پیش کرتے ہیں ، دراصل ایک خدائی نعمت ہیں۔ اگر آتش فضائی کا عمل نہ ہونا تو ہم بہت می دھاتوں کو تو صرف عجائب خانوں ہی میں دیکھ سکتے۔ لنذا آتش فضاں تو دھا تیں بنانے والے کار خانے ہیں جو زمین کے قالب میں موجود بہت می میں دیکھ سکتے۔ لنذا آتش فضاں تو دھا تیں بنانے والے کار خانے ہیں۔ قالب کے لئے ایک طرح کا حفاظتی بٹن یا سیفٹی والو اشیاء کو سطح پر لا کر مہیا کردیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قالب کے لئے ایک طرح کا حفاظتی بٹن یا سیفٹی والو (SAFETY VALVE) کام بھی سرانجام دیتے ہیں۔ اگر ان کو دبایا یا ختم کردیا جا آئ تو یہ ہے حد تندو تیز اور خطرناک زمنی عمل کام وجب بہتے ہیں۔

چنانچہ جولوگ قران سے نگلتی ہوئی نورانی روشنی میں اللہ کی لامحدود حکمت اور دانائی کاادراک حاصل نہیں کرسکتے 'وہ کسی بھی چیز کاعلم حاصل نہیں کر سکتے۔

# موضوع نمبر 29 پروگرام اور نقدیر

#### PROGRAM AND PREDESTINATION

# الَّذِي عَلَقَ فَسَوِّى ۞ وَالَّذِي قَدَّرُفَهَدَى ۞

ترجمہ: "جس نے پیدا کیا اور تاب قائم کیا۔ جس نے تقدیر بنائی چرراہ دکھائی۔" (الاعلیٰ 87 آیت 32

HE HAS MADE EVERYTHING IN ORDER AND PROPORTION, ORDAINED LAWS AND GRANTED GUIDANCE.

CHAPTER 87 (THE MOST HIGH), VERSES 2-3

بم اس آیات مبارک کو تین طریقوں سے واضح کر یکتے ہیں : (الف) اس نے حکم ویا۔ اس نے بیش کردیا۔

(ب) اس نے قسمت دی۔اس نے تقدیر میا کی اور تعل کردی۔

(ج) اس نے پوگرام بتایا -اوراس پروگرام کی شکیل کو آخر تک پہنچادیا-

یہ آیت وہ بنیا دی قانون ہے جس پر علم طبیعیات اور علم حیاتیات کا انتصار ہے۔ یہ الیمی سائنسی سچائی بیان کرتی ہے کہ جس کے اور اک کے بغیر طبعی اور حیاتیاتی تجائبات کو سمجھنا تاممکن ہے۔ ان دونوں سائنسی علوم کے لئے بھی اس کے را زوں کو سمجھنا صرف پجھیلے پند رہ سالوں میں بی ممکن ہوسکا ہے۔

سورۃ الاعلی شروع بی ان الفاظ ہے ہوتی ہے جن کے معنی ہیں "تشبیع کرو(شان بیان کرو) اس رب برتر کی جس نے پیدا کیا اور نتاسب قائم کیا۔" اس کے فور ابعد سے آیت مبارکہ آتی ہے۔ چنانچہ اللہ پہلے پیدا کر تا ہے۔ خوب صورت متاسب بنا تا ہے۔ اس کے بعد پہلے تو اس کا پروٹر ام تیار ہے (حکم کر تا ہے اور تقدیم بنا تا ہے) پھرانی رحمت کے طفیل آخر تک رہنے والے پروگر ام کوایک تحف کے طور پر عطا کر تا ہے۔

چنانچ تج کل کی نبت ہے یہ تیری آیت تمام جھوئی ہوئی محلوق کی زندگیوں کی کمانی بیان کرتی ہے۔

آیئے اب متعدد حیران کن عجوبوں میں اس آیت کے را زوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس حقیقت کا مشاہدہ کریں کہ بیر آیت کس طرح سے علم طبیعیات اور علم حیاتیات کا ایک بنیادی قانون ہے۔

#### ایم و اور سالمون کی داستان حیات

ایک اینم ایک مخصوص چارج کے مرکزہ کے گرد مخصوص تعداد کے منفی چارجوں (ELECTRONS)
کا حامل ہوت ہے۔ گرایک عضر آئیجی جبکہ دو سرا عضر کاربن کیوں ہے؟ اس لئے کہ اللہ نے چرایٹی مرکز کا
پروگرام بنایہ ہوا ہے اور اس طرح ان کے اردگرد موجود توانائی کے محوروں کا بھی پروگرام بنایہ ہوا ہے۔ ان
خولوں (SHELLS) میں مقرر کردہ رفتاروں کے ساتھ مخصوص تعداد میں منفی چارجوں یعنی الیکٹرانوں کا
پروگرام بھی بنادیا گیا ہے۔

قادر مطلق کی رحمت ہے کہ اس پروگرام کوایک مخفہ کے طور پر بروئے کارلایا جائے اور وہ اس بات کی صانت بھی دیتا ہے کہ اس کا دیا ہوا پروگرام پورا ہوجائے جنانچہ ایشموں کو خدائی قانون سے علیحدہ نہیں مسجھا جا سکتا۔

مشہور ماہر طبیعیت ورنر بائزنبرگ (HEISENBERG) کے "اصول بے لیٹنی" مشہور ماہر طبیعیت ورنر بائزنبرگ (PRINCIPLE OF UNCERTAINTY) کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایٹی مرکزہ میں وقوع پزیر ہونے والے انفرادی طبعی وقوع کے متعلق کوئی پیش گوئی کی جاسکہ۔ پھریہ جواہر (ایٹم) اپنی حیثیت کس طرح برقرار رکھ رہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے شروع ہی سے ان کا یہ پروگرام بناویا ہے اور وہی اس امر کا خیال رکھت ہے کہ یہ ایٹم اپنا مقصد پورا بھی کریں۔ یہ ال یہ صاف طور پر نظر آتا ہے کہ کس طرح بغیر بیٹی احساس یا ملم کے دنیا کا ایک مشہور ماہر طبیعیات اس آیت کرے کی سچائی کو ثابت کررہا ہے۔

#### (ORGANIC CELLS) عاميتي فطليه -2

جیسا کہ میں نے ایک اور آیت کی شریح کے سلط میں بیان کیا ہے کہ زندگی کی کمانی دراصل پروگرام مہیا کرنے کا معاملہ ہے۔ مثلاً ایک ودے 'ایک کیڑے اور ایک بھیٹر جو ایک دو سرے سے جہ حد مخلف مخلوقات میں 'کے اختلاف میں مضم ہے۔ دو سرے لفظوں میں بنیادی تقمیراتی بلاک کا خلیہ جودماغ میں ہویا ایک چھوں یا ایک تنلی میں بو'ایک ہی ساہو آ ہے یہ تم م (DNA) کے خولوں میں داخل کئے گئے پر وگراموں

کے اختلاف میں مضم ہے۔ دوسرے تفظول میں بنیادی تھمیاتی با کے ظلیہ جو اماغ میں ہویا ایک پھول مد ا کیے تھی میں ہو'ا کیے ہی ساہو تا ہے۔ یہ تمام DNA ایک جسٹی کوڈول یا فارمولول سے بینے ہوتے ہیں۔ ان کی زند کیوں یا سمر ٹرنشتوں میں جو فرق بھی ہو تا ہے ووان کی جینی اٹائیوں کے ریاضیاتی پروگراموں میں تفاوت کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ رب العالمين نے ہرايک کو ايک مخصوص تقدير عطال ہوئی ہے اور اس تقدير ك حصول میں مدودی جاتی ہے۔ کی وہ مقام ہے جہاں علم ہیاتیات کی سائنٹس بھی حایہ ساوں ہی میں کیٹی ہے۔ اور وجیرے وجیرے اس نے میت کر نبہ میں بیان کردہ بنیا دی قانون کا شعور حاصل کرٹا شروع کیا ہے۔ اس ے پہلے ان اختلافات کو وجودیت یا جسمانی ڈھانچے میں پیدا ہولے والے فرق کی وجہ سمجھا کیا۔ چنانچیہ ہزاروں کمراہ دا نشوروں کو نظریہ ارتقاء کے فضول فطریے کے تعاقب میں دوڑایا کی۔اکر ایک سوساں قبل ہی سائنس کو قرآن میں موجود اس سائنڈیفک قانون کا علم ہوجا آبالہ کھوں وگوں کے ذین ہرروز اس بے معنی مادہ پرستی کے زہرے آلوہ ہنہ ہوتے اور دنیا آن کے خطرناک تو ہوت میں نہ پیشسی ہوتی۔

3- ستارے (کرے) کہکشائیں اور ان کے خدائی پروگر اموں کی تقدیر

پیلے پیل یہ سمجھاجا تا تھا کہ سیاروں کی تشکیل (NOVAE) نو تارا (ایک ستارہ جوانے مادے کا یہ ایک حصہ کیسی بادل کی صورت میں خارج کر تا ہے) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعد میں مید دریافت ہوئی کہ کمنشا نیں (جواربوں ستارول پر مشتمل ہوتی ہیں)ان نیم نجی ریڈیو کی منبول کوٹر ز(QUASARS) ہیں بنتی ہیں۔جو ككشاؤل كے لئے بيجوں كا كام ديتی ہیں۔ا يك بروگر ام شدہ (تھم شدہ) كمشال بجائے خود كو شرز میں ایک نج كی طرح تیار ہوکرا تظار کرتی ہے۔اورجب اللہ کا تھم ہو تاہے تب یہ کہشاں جیسے جوہن میں آر 'اس طرح کھل المتى ہے كہ جس كے اندرلاتعداداريوں سارے ہوتے ہيں۔

اب، تیجیجے کہ کس طرح اس آیت کی تفییر تخلیق کو بیان کرتی ہے وہ اللہ) پروگرام ہنا تا ہے (پہلے ہے تھم دیتا ہے) اور ایک تخفے کے طور پر ودبیت کر ناہے (جو اس کے حصوں کی طرف لیے جاتا ہے) جب انسان کے سامنے قرآن میں بیان کئے گئے تخلیق ہے متعلق سائنسی اور معجزاتی طور پر شاندار قوانین آتے ہیں تووہ اللہ کے مامنے مردسمجو دہوجا آہ۔

# موضوع نمبر 30 پھیلتی ہوئی کا ئنات

#### THE EXPANDING UNIVERSE

# وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ قَرَانًا لَمُوْسِعُونَ ﴿

ترجمہ ? آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بتایا ہے 'اور ہم اسے وسیع کرکے پھیلاتے ہیں۔" (الزریت آیت 47)

WE BUILT THE HEAVEN WITH MIGHT, AND WE EXPAND IT WIDE. CHAPTER 51 (THE SCATTERING WINDS), VERSE 47

یہ آیت مقدس داضح طور پر بیان کرتی ہے کہ کا کات ایک مرکزی نکتے یا مقام ہے باہری طرف کھیل رہی ہے۔ میں بیان کیا در تب سات آ سانوں کے بارے میں بیان کیا ہے 'کا کات کے بھیلاؤ کا مطلب اس کے آسانوں کی مقناطیسی پڑی کا بھیلاؤ ہے۔ بسرطور' اس آیت کے شروع میں ایک اہم بیغام موجود ہے۔ وہ سے کہ آسانوں کی ساخت قادر مطلق ذی قوت' اللہ بی نے کی ہے کا کات کی ہر چیزاس کی عظیم قوت کے اندر بی ہے۔ یہاں اہم نکتہ اس حقیقت کا وہ زور دار بیان ہے کہ آسانوں کی مظمرے جو آیت کریمہ میں اس طرح ہے کہ «ہم نے آسان کو بنایا۔"

دنیا کی القداد چیزوں کا وجود ہے ہم کیر تعداد (MULTIPLICITY) کہتے ہیں کا بنیا دی اصول پھیلاؤ ہے۔ در حقیقت جدید ساوی طبیعیات (اسٹروفزئس) کے علم میں اس اصول کو تکوینیات یعنی اجرام فلکی کی
سائنس (COSMOGONY) کا بنیادی نظریہ مانا گیا ہے کا نکات کا دھاکے کے ساتھ وجود میں آنے کا
پرکٹیف فظریہ جے بگ بینگ تخیوری (BIG BANG THEORY) بھی کتے ہیں اور کا نکات کے پھیلاؤ
(بطور خاص کو ٹرز (کسٹ وال کے جھرمٹ کے تنا ظرمی) کو جدید علم طبیعیات نے مان لیا ہے۔ اس فظریہ
کے تحت کا نکات لامحدود تو اترنی کی اکا کی (SINGULARITY) اور بھر مرکز شوں کی صورت میں دھائے کے ماتھ 'کرتے بتاتے ہوئے الگ الگ ہوئی ہے۔ پھر مادہ اور توانائی کے مختلف مقامی دباؤ اور لطیف تزکیہ (PAREFACTION) کے ذریعے مل کر انتہی ہوئی ہے۔ عظیم ابتدائی دھائے کے بتیجہ میں پیدا ہونے والی وسعت کا عمل اب تک جاری ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نظریہ کے قابل جرح پہلو بھی ہیں۔ لیکن میں نظریہ ان دو بنیادی اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ جن کے تحت فضائے بسیط میں متعدد موجودات اور ان کے مقام کو بیان کہا جاتا ہے۔

ا- وسعت عاصل كرنااورايك مخصوص مقام برجونا-

2- اس مقناطیسی ابلیت کاحامل ہوتا باکہ اس مخصوص مقام پر موجود کی برقرار رہے۔

چنانچہ یہ آیت اپنے اس ارشاد کہ «ہم آسان کو دسیع کرکے پھیلاتے ہیں۔ "کے ذریعے اس پھیلاؤ کو فلا ہر کرتی ہے جو تمام مخلوقات کی حیات کا بنیادی قانون ہے اور جوان کے مقامات میا کرنے یہ مخصوص کرنے کا باعث ہے۔ آسانی طبیعیات (ASTROPHYSICS) کے اس پیغام کو جو چودہ صدیاں قبل انسانیت کو دیا گئیا کس علم یا فہم ہے سمجھا جا سکتا ہے 'بجزاس کے کہ بیہ قرآن کا معجزاتی را زہے۔

آج کل آسانی طبیعیات کے ماہراس و سعت کو ہیں ارب نوری سالوں کے حساب سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی نظر آنے والی کا نئات کا قطرا ہے ہم مرکز ساوی پٹیوں کی نسبت سے 20 ارب نوری سالوں پر یا 193x ا کلومیٹر کے فاصلے پر محیط ہے۔ حالیہ سالوں میں ریڈیو ٹملی اسکوپ کے ذریعے بھی یہ شمادت ملی ہے کہ سے حد تقریباً روشنی کی رفتار کے حساب سے مزید وسیع تر ہوتی جارہی ہے۔

پر کثیف نظریہ (یک بینگ تھیوری) کے مطابق شروع شروع میں یہ سمجھاجا ، تھاکہ ایک مرکزے آگے کی طرف توانائی بتدر ج کم ہوتی جاتی ہے لیکن کو ٹرز (QUASARS) کی دریا فت کے بعد یہ عیاں ہو گیا کہ تمام کا نکات میں توانائی کے ناقائل لیقین صد تک کے ماخذیا سوتے موجود ہیں۔ کم با کمزور ہونے کے برخلاف 'تیز و تند توانائی کے جُوبے' متواتر وقوع پذریہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس معاسے میں بھی جدید تحقیقات نے طحہ سائنس دانوں کولاجواب اور بریشان کرر کھا ہے۔

کمکشاؤں کے سلطے میں تحقیقات نے میہ ظاہر کیا ہے کہ اس وسعت یہ بھیاؤ کا مرکز بماری اپنی کمکشاں ہی ہے۔ ستاروں کی موسمی تبدیلیاں بوشالی اور جنوبی نصف کرہ ارض سے نظر تی بین اس حقیقت کا مزید شبوت بہم پہنچاتی ہیں کہ ہماری کمکشاں (گلیکسی) ہی اس توسیع کا مرکز ہے جنو نکہ مکانی زمان (SPACE TIME) خود ہم اطراف 'ہم سموت (ISOTOPIC) ہے۔ کسی اور کمکشاں سے بھی ایک مشاہدہ کرنے والے کو یمی متیجہ نظر آئے گا۔

یقینا یہ قدرتی امرہ کہ خداکی مختوق کا کات کے ہر کونے میں موجود ہو۔ اگرچہ ہمارے اس زمانے میں متواج کو خشیں ہوتی رہتی ہیں کہ لوگوں کو یہ لیٹین دلایا جائے کہ فضائے بسیط سے کسی فتم کی مخلوق زمین پر آگئی ہے۔ ان کے چھیلائے ہوئے نظریہ ارتقاء کا پول جب کھل گیا تو طحد لوگوں نے پھر فیرونیاوی EXTRA TERRESTRIAL) زندگی اور ذہائت کی جاتمیں کرنا شروع کردیں۔

در حقیقت آگر اربوں کی تعداد میں موجود ستاروں کا معائنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب نا قابل برداشت حرارت اور بے پناہ توانائی کی آندھیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ قادر مطلق نے ان جگہوں پر بھی گلوقات پر ایک محلوقات کا وجود توانائی سے بنایا گیا ہے۔ یقیناً تمام کا نئات ویران تو نہیں ہو عتی سیر بالکل قرین قیاس ہے کہ ان جگہوں پر فرشتے اور جن اللہ کے احکام کی تقیل کررہے ہیں۔ اس موضوع پر الکل قرین قیاس ہے کہ ان جگہوں پر فرشتے اور جن اللہ کے احکام کی تقیل کررہے ہیں۔ اس موضوع پر استعراد موضوع نمبر 36 میں تغییل بحث ہوگی۔

اس آیت کی شریح جس طرح ہم نے کی ہے اس ملتی جلتی شریحات اسلام کے مشہور مفکرین نے بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ افذ کیا ہے کہ اللہ کے خالق ہونے کی صفت کے تحت تخلیق کاعمل متواتر جاری رہتا ہے اور اب بھی بھنام کا نکات میں جاری وساری ہے۔ مثلا ابن العربی نے بھی اپنی تحریوں میں کی موقف میں ہے۔ اگر ہم آسانی طبیعیات (اسٹروفز کس) کے تکتہ نظرے اس آست مبارکہ کا اور اس کے ساتھ قرآن میں بیان کردہ سات آسانوں اور کا نکاتوں کے صفحوں کا بغور مطالعہ کریں تو ہم انتمائی حمرت اور دلیجی سے دیمیس کے کہ اللہ نے کس طرح ہمارے زمانے کے آسانی طبیعیات کے فقائق کو انتمائی ممارت اور تھلے طور پربیان کہا ہے۔

سے ہماری بدقتمتی ہے کہ اسلامی ترذیب و تقافت کے زور پر ' خراساں کے جابر 'الیبرونی اور عمر خیام (جو دراصل ماہر ریاضی ہم جو تقیقات شروع کی تھیں ' وہ ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی ہیں۔ ہم تو بیہ بات و کیفنے میں بھی تاکام ہو گئے ہیں کہ طحد لوگوں نے اپنے اہم خفا کتن دراصل اسلام کے سائنسندانوں ہی ہے حاصل کئے ہیں۔ یہ کتنے دکھی بات ہے کہ '' نے کے وان اور اس زمانے میں بھی جورے متعدد سائنسندانوں کے متعلق ساتک نمیں ہے۔

### موضوع نمبر 31 قادر مطلق کے کمپیوٹری مرکز میں کا نئات اصغر کے ریکارڈ

THE MICROCOSMIC RECORDS IN THE COMPUTER CENTER OF DIVINE OMNISCIENCE

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِيَ لَتَأْتِيَنِّنَا لُمُ عِلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْنُ بُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُونِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا السَّمُونِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَلْسَمُونِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا السَّمُونِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا السَّمُونِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا

ترجمہ: "اس سے ذرہ برابر کوئی چیزنہ آسانوں میں تیجیں ہوئی ہے نہ زمین میں۔ نہ ارے سے بری۔ نہ اس سے چھوٹی ایسی کوئی چیزے جواس نمایاں کتاب(وفتز) میں درج نہیں ہے۔" (سا 34 آیت 3)

NOT EVEN THE LEAST LITTLE ATOM IN THE HEAVENS OR ON EARTH ESCAPES HIS KNOWLEDGE: NOR IS THERE ANY THING LESS THAN THAT, OR GREATER, THAT IS NOT IN AN OPEN BOOK.

CHAPTER 34 (SHEBA), VERSE 3

کا ئنات صغیر(MICROCOSMOS) کے سلسلے میں جو کہ علم طبیعیات کی ہے حد خیال انگیز اور بے حدد کچسپ حدود ہیں 'یہ آیت مقد سہ غیر معمولی اہمیت کے حامل بیغامات کو پیش کرتی ہیں۔

غیر ضروری تفسیلات میں جانے بغیر 'ممیں اس تیت میں دی گئی کیفیات اور اصطلاحات کا بغور اور اصلاحات کا بغور اور احتیاط سے مطابعہ کرتا چاہئے۔ ہمارے مطابعہ شرب سے چھوٹے ایٹم "کا ابتدائی ترجمہ ہمارے علم کے مطابق وہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے جس کی طبیعیاتی علم کے ذریعے یہ کش ہوسکے (مثقال ذرہ) ایک دوسری تحریف ''ماصغر'' کے تصور کی حامل ہے۔ ہمارے ترجمہ کے حافظ سے اس کا مطلب' بہت چھوٹا 'کم سے کم تحریف ہوئے ۔ ہمارے ترجمہ کے حافظ سے اس کا مطلب' بہت چھوٹا 'کم سے کم ہماز کم ان کم از کم کے مشراوف ہے۔ ہمرجاں اصغر ہے مشراوف ہے۔

ترجمہ میں ایک اور مشکل مرحلہ 'نمایاں کتاب 'یا کھلی کتاب کے تشریح کا معاملہ ہے۔ کملی کتاب جسے اور مشکل مرحلہ 'نمایاں کتاب 'یا کھلی کتاب کا دوح محفوظ بھی کما جاتا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کھلی کتاب کا مطلب وہ کتاب ہے جس میں ہرچیز درج ہوتی ہے لیکن کا نکات کے را زول کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ تحریف ناکانی ثابت ہوتی ہے۔ کہ مینا خاصا آسان ہو گیا ہے۔ میں ناکانی ثابت ہوتی ہے۔ کہ یہ ایک طرح کا کمپیوز سینئر نے اپنی متعدد کتابوں میں اس نظریہ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہ یہ ایک طرح کا کمپیوز سینئر ہے جہاں تقدیر (DESTINY) ہے متعلق تمام قوانین اور احکامات کاربیکارڈر کھا گیا ہے۔

اس آیت کی شرح کے لئے میں کا نتات اصغر (ما نتیکروکوسموس) کے طبیعیا تی ڈھانچے کا خلاصہ پیش َ رنا جاہوں گا۔

#### كائنات اصغر (MICROCOSMOS) كياب؟

دو ہزار سال قبل یونانیوں نے ایٹم کو مادہ کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی سے تعبیر کیا گیا تھا۔ ریزہ (ذرہ) کی اصطلاح پانچ ہزار سال قبل مھر'اسریا اور ہندوستان میں بھی مستعمل تھی۔ایٹم جس کا تصور مادے کے سب سے بھوٹی چیز کی نمائندگی کر تا سے بھوٹی یونٹ کے طور پر موجود تھا' تقتیم نہ ہونے والا ۸- TOM سب سے بھوٹی چیز کی نمائندگی کر تا ہے۔ گر عربی زبان میں لفظ مثقال' ذرا مختلف معنی رکھتا ہے۔ میری تحقیقات کے مطابق یہ نظریہ سب سے پہلے قرآن میں ہی دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اگر چھوٹی سے بھوٹی قابل تقسیم چیزوں کو قادر مطلق کے کمپیوٹر میں درج کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اگر چھوٹی سے بھوٹی قابل تقسیم چیزوں کو قادر مطلق کے کمپیوٹر میں درج کیا گیا ہے۔ وال ہوتے ہیں۔

آیئے۔ اب دیکھیں کہ جدید علم طبیعیات (فزکس) کا نتات اصغر(مائٹیکروکوسموس) کو کس طرح بیان کر تا

کائنات میں سب سے چھوٹی چیزیں 'مادہ بشمول سب سے برای کمکشاؤں کے وبود کو تشکیل دیتی ہیں۔جدید فزئس میں مادہ کی تمام خصوصیات کا تعین 'ان بے حد چھوٹی چیزول (INFINITESIMALS) جنہیں بنیاد ک زرے کما جاتا ہے' کے ذریعے ہوتا ہے۔ پھر مختلف چیزول' جیسے فولاد' ہوا اور در ختوں کی ساخت خود ان چھوٹے ذرات کے کائنات اصغرمائیکرو کا سموس کی سطح پر وجود میں آتا شروع ہوتی ہے۔

کائنات اصغرا کی مرکزی ڈھانچے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک ایٹم کے مرکزہ کو ایک درالحکومت سے تثبیہ دی جاسکتی ہے۔ یہ زیادہ تر پروٹونز (PROTONS) اور نیوٹرون (NEUTRONS) سے مل کر بنا ہو تا ہے۔ جو ہر کی مضبوط قوت انہیں ایک ساتھ باند ھے رکھتی ہے اور اس طرح مرکزہ اور نسیب جنا "مادہ کے وجد

کے تنکسل کو بر قرار رکھتی ہے۔ اس جو ہری دختہر "کے اردگرد منفی برق پارہ یا الکیٹرون کے بادل ہوتے ہیں جن کی توانائی کی سطح تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ان کو کا نکات صغیر کے آسان بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس ہے پہلے مات آسانوں کی تشریح کے دفت اور اس سے پہلے موضوع نمبرہ منا اور کنا "کی تشریح کرتے ہوئے بھی میں نے کا نکات صغیر(مائیکروکو ہموس) کی بچھ خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایٹم کے درا گلومت "مرکزہ (ندکلیس) میں پروٹونز اور نیوٹرون کے ساتھ ساتھ یہ ابتدائی ذرے بھی چھپے رہتے ہیں یعنی میسون (MESON) نیوٹرینو میں پروٹونز اور نیوٹرون کے ساتھ ساتھ یہ ابتدائی ذرے بھی چھپے رہتے ہیں یعنی میسون (BREMSSTRABLUNG) اور (BREMSSTRABLUNG) اور (BREMSSTRABLUNG) بعنی نورے کے داخل ہونے پر ان کی ان گیا جت گھی 'اور ایکسرے اور گلاریز کے قدرے کی دارے ور ایکسرے اور گلاریز کے قدرے بھی نیادہ چھو ٹے ہوتے ہیں۔ ہی سب خودا پیٹم سے بہت بین بیادہ کی خصوصیات کو ذیل میں زیر بحث لا کمیں گے۔ بہت بی زیادہ چھو ٹے ہوتے ہیں۔ ہم ان میں سے چند آ کے کی خصوصیات کو ذیل میں زیر بحث لا کمیں گیں گے۔

عزیز قاری! کیا آپ کو اس آیت میں موجود یہ ناقابل یقین طبیعیا تی پیغام نظر آ تا ہے؟ یہ جمیس چودہ سوسال قبل سے یہ بتارہا ہے کہ مادہ جن اجزاء سے بنتا ہے وہ ایٹم سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا اندراج قادر مطلق کے پاس پہلے ہے موجود ہے۔

گریہ ذرے کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں کیوں درج کئے گئے ہیں؟ جب کسی چیز کا اندراج اس سائنسی مرکز میں کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایک سائنسی نقد پر عطا کی جاتی ہے۔ ان ذروں کا طبیعیاتی ڈھانچہ اس مرکز میں متعین ہوتا ہے۔ یہ ذرے اپنے المل اور نا قابل تبدیل حساب کتاب کی خاصیت اس کم پیھڑ ہے۔ حاصل کرتے ہیں۔

یہ الفاظ محض اندازے یا اٹکل پچو نہیں ہیں اور نہ ہی ہے الفاظ میری اپنی ایجاد ہیں۔ دنیا کے پپنج سب

ے زیادہ مشہور ما ہر طبیعیات میں ہے ایک ور نر ہائزان برگ کے مطابق انقرادی طبعی واقعات 'جو ایٹم کے مراب واقع ہوتے ہیں' ان کے متعلق پیش گوئی نہیں کی جاستی ہے۔ اس کو اصول بے بقینی مرکزہ میں واقع ہوتے ہیں' ان کے متعلق پیش گوئی نہیں کی جاستی ہے۔ اس کو اصول بے بقینی طرح قائم رکھتے ہیں؟ یہ فورا ہی توانائی کی شکل کیوں نہیں اختیار کرلیتے؟ یہ آیت مقدسہ اس سوال کا جواب بے حد صراحت سے مہیا کرتی ہے۔ کہ ایٹم ہے بھی چھوٹے ذرے مطلق کے بنائے ہوئے مرکز ہیں پروگرام کے گئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ انتہائی چھوٹے ذرے 'کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں درج اپنے مخصوص پروگرام کے گئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ انتہائی چھوٹے ذرے 'کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں درج اپنے مخصوص پروگرام پر عمل کرتے رہے ہیں اور کمی قتم کی افرا تفری یا پراگندگی کاشکار نہیں ہوتے۔

اس آیت کا ایک اور اعجاز ہے کہ سے جمیں نا قابل تقسیم اشیاء (مخلوقات) اور چھوٹے ذروں جھیے مثالاً

ایٹم' پروٹونز' نیوٹرونز اور اسی قتم کی دوسری چیزوں کے متعلق علم عطاکرتی ہے۔جوچاہے زمین پر ہوں یا آسان میں۔ پرانے زمانوں میں رہنے والے انسانوں کے لئے میہ ناممکن تھا کہ وہ آسانوں میں موجود ذرے کا تصور بھی کرسکتے جبکہ اس کااوراک توزمین پر بھی مشکل تھا۔

کھلی کتاب (اور محفوظ) میں ان جو ہرے چھوٹے ذرات (SUBATOMS) کی تقدیر ہے کس قتم کا طبعی عمل مرادلیا جا تاہے؟ آیئے۔اس کاجواب علم طبیعیات کی ایک نئی شاخ میں تلاش کرتے ہیں۔

''نودی مقناطیسی گونج''(N.M.R.) پر (NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE) پر (N.M.R.) ہر ذرے اور ایٹم کی شناخت اس سے نگلنے والی تھر تھراہٹ (یا آوازوں) کے ذریعہ کرتی ہے۔ (N.M.R.) ایک مقداری مکسین کی شناخت اس سے نگلنے والی تھر تھراہٹ (یا آوازوں) کے ذریعہ کرتی مرکزہ میں جفت اعدادی صورت میں فلا ہر ہوتی ہے۔ ایسے مرکزے لا صفر (NON-ZERO) سپن یا چکر کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ ملحقہ مقناطیسی معیار اثر دو سرے لفظوں میں مقناطیسی میدان کے حامل ہوتے ہیں۔ جب ان کو ایک بیرونی ' سکونی مقناطیسی میدان میں رکھاجا کے تو یہ اس کے ساتھ سیدھ میں یا قطار میں بندھ جاتے ہیں۔ اس بندھی کے عمل کے دوران مرکزے (NUCLEI) مقناطیسی میدان کے اردگر دبھو لتے ہوئے حرکت کرتے ہیں۔ یہ گونج دار حرکت (N.M.R) مظہر قدرت ہے۔ خارجی مقناطیسی میدان کے استعال کی مثال ' تار والے موسیقی کے سازی ٹیونگ (TUNNING) مقاطیسی میدان کے استعال کی مثال ' تار والے موسیقی کے سازی ٹیونگ (TUNNING) میں حرکت کرد سے میں جانہ کی ٹیونگ کے سازی ٹیونگ (TUNNING) میں حرکت کرد کے جانہ کی میں جانہ کی ٹیونگ کے سازی ٹیونگ کے سازی ٹیونگ (TUNNING) مقاطیس میں جانہ کی ٹیونگ کے سازی ٹیونگ کی سازی ٹیونگ کے سازی ٹیونگ کی سورسیق کے سازی ٹیونگ کے سازی کیونگ کے سازی ٹیونگ کے سازی کیونگ کے سازی کیونگ کے سازی کیونگ کے سازی کیونگ

گردبایک و فعہ مرکزے خارجی مقناطیسی میدان کے ساتھ سیدھ میں آجاتے ہیں یا (ALLIGN) ہوجاتی ہیں تو مقناطیسی حرکت فی اکائی'کسی قتم کے جھولنے یا لکیس لینے والی خاصیت سے عاری ہوجاتی ہیں تو مقناطیسی حرکت فی اکائی'کسی قتم کے جھولنے یہ خروری ہے کہ یہ اس توازن کو ہلایا یا وُسٹرب کردیا جائے ہیں اس طرح وُسٹرب یا ہے قراری کی حالت ہیں آتی ہے کہ ایک دو سرے وقتی فرق والے مقناطیسی میدان کو'جو اصلی میدان سے ہزاروں گنا کرور ہو'اور جو زاویہ قائمہ کی ست میں ہو'اس کو اس کے ساتھ استعال میں لایہ جائے یا ملادیا جائے۔ اس میدان میں جو مثال ریڈیائی تعدو فیلڈ (RADIO) کے ساتھ استعال میں لایہ جائے یا ملادیا جائے۔ اس میدان میں جو مثال ریڈیائی تعدو فیلڈ (LARMOR FREQUENCY) کہتے ہیں سے پوری طور پر مرکزوں کے ارتباشی فریکونسی جے میران کے استعال کو ایک سازی آر کو چھیڑنے سے تشیہ دی جاسکتی ہے اور مرکزے اس کاجواب'میگا ہرز میرائگ میدان کی قدر کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ یہ ارتباش برتی رویا وولٹیج میں تبدیل ہوجاتی ہے اور ہرانگ سکونی میدان کی قدر کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ یہ ارتباش برتی رویا وولٹیج میں تبدیل ہوجاتی ہے اور ہرانگ

مرکزے کی نشاندی اس کی گلگاتی سرے ہوتی ہے۔

چنانچہ ایٹم ہے چھوٹے ذرے کی سطح پر کول کی موسیق بھی ہی چیز ہے۔ سورۃ بلیمن کی آیت نمبر 40
میں جو کہا گیا ہے کہ ہر چیزاور ہر ذرہ ایک مخصوص محور میں چکر لگارہا ہے اور اللہ کی حمد گا تا ہے تو یہ سریا موسیقی
ہی اللہ کے نام کا ذرک ہے 'چنانچہ یہ بھی قاور مطلق کی اس کھلی کتاب میں پہلے ہی ہے لکھ دیا گیا ہے کہ ایٹم ہے
بھی چھوٹا ہر جو ہر کون می موسیقی یا ذکر پیٹن کرے گا'اور اگر آپ تصور آتی طور پر ایک 'لایٹم کے شر" میں
داخل ہوجا کیں تو آپ کو یہ خدائی ذکر 'ایک جیران کن حد تک خوبصورت موسیقی کی شکل میں سائی دے گا۔
اگر آپ یہ پہچان سکیں کہ کون می سرکس عضر سے مطابقت رکھتی ہے تو آپ یہ بھی پہچان جا کیں گے کہ آپ
کس شریس داخل ہوئے ہیں۔ مزید ہر آن اپ کوروشن کے وہ گئتے بھی دکھائی دیں گے جو مختلف رگوں کے
آسانوں کے در میان ایک پھلجوڑی کی طرح جمپ کرتے ہیں یہ ہر طرح کی خوب صورت روشنیاں اور آوازیں
انتہائی گری عبادات اور ذکروں کو بیان کرتی ہیں۔ جو ہماری روز مرزہ کی سائنسی دنیا کے لحاظ سے ان کی حمد
کرتے (یہ سمجن) کے داز کا اظہار ہے۔

یں دجہ ہے کہ قرآن کریم علم طبیعیات ' (فزکس) آسانی طبیعیات (اسٹروفزئس) اور علم حیاتیات کی عقلی اور استدلالی سائنس قرآن کے عظیم بابرکت نکتہ نظرے حیات کا مشاہرہ کرے تواہے اس میں دیئے گئے لامحدود معانی نظر آئیں گے۔ اسے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق میں حمد و ذکر کا شعور حاصل ہوگا۔ چاہے میکنیٹن یا سپروائزر لوگ اس کا احساس کریں یا نہ کریں آج (N.M.R) لیبارٹیوں میں ذروں (مالی کے ول) کے ذکر کی موسیقی کا مشاہرہ ان کی وڈیو سکریٹوں پر کیا جارہا

آئے 'اب اس آیت کو کھمل طور پر پڑھ کر اس کی ان موشگافیوں کو سیجھنے کی کوششس کریں جن میں چودہ صدیاں قبل ان از کار'یا حمد کی موسیقی کی موجود گی بتائی گئی تھی۔ اس کی ابتداء میں اللہ نے پہلا سائنسی پیغام' انسانیت کو اور یوم حساب میں ایمان نہ رکھنے والوں کو دیا ہے کہ ''میں ہی عالم الغیب ہوں۔''اس کے بعد اس نے اس پاک آسانی کم پیوٹر کے متعلق بتایا ہے کہ جس میں ایٹم اور اس سے بھی چھوٹے ذروں کے وجود کے سائنسی مافذ ملح ہیں۔ یہ آیت سائنسسدانوں کو الحاد ہے اس طرح باز رہنے کو کہتی ہے گئے۔ جس کو علم حاصل ہے وہ کفر نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی جس نے 'سکرین پر لائے گئے ان بے حد چھوٹے کروں کا اور ال کی موسیقی کامشاہدہ کیا' وہ کس طرح از کار کر سکتا ہے۔ ان تھا گئے کے تنا ظرمیں کفر کا وجود جمالت کی مہر ہے۔

کے سائنسی کمپیوٹر کے رایکارڈ میں ان سے متعلق ہے۔ یعنی جس کا تعلق ستاروں اور کمکشاؤں سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ تفصیل کہ فلاں ستارہ کا کتات کے کس کونے میں اور کس وقت اور کس حالت میں ہوگا' اس جیران کن کمپیوٹر لینی لوح محفوظ میں پہلے ہی سے درج ہے۔ اس میں حیات بعد از موت کا حساب بھی درج کردیا گیا ہے۔''پھر کیا وجہ ہے تم ابھی تک شک میں پڑے ہوج''

ابتدائی ذروں سے متعلق بحث میں میں نے دانستہ طور پر کوار کس (QUARKS) کے مضمون کو نہیں چھیڑا۔ اس کئے کہ بیہ موضوع ذراتی فزئس کے ماہرین کے درمیان ابھی تک ایک نزاعی مسئلہ ہے کوار کس کے متعلق میہ تصور کیا جاتا ہے کہ بیہ پروٹونز اور نیوٹرونز کے تقییراتی بلاک ہیں) چنانچہ اس طرح قرآن کی اصطلاح ''اصغر'' کے معانی کی تلاش میں علم طبیعیات انتمائی چھوٹی چیز بلکہ سب سے چھوٹی چیز کی تلاش میں ابھی تک مرگردان ہے۔

## موضوع نمبر 32 اللہ کے رب العالمین ہونے کے اسرار

SECRETS OF THE

"PROVIDER OF THE WORLD" ATTRIBUTE

وَكَايِّنْ مِنْ دَابَةٍ لا تَعْمِلُ رِزْتُهَا فَ الله برزقها وَكَايِّنْ مِنْ دُقِها وَكَايِّنْ مِنْ وَقِها وَكَايِّنْ مِنْ وَالله برزقها وَكَايَّنَ مِنْ وَاللّهُ بِهِ وَاللّهُ مِنْ الْعَلَيْدُونَ وَيَا مِنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

MANY ARE THE CREATURES THAT DO NOT CARRY THEIR OWN SUSTENANCE. IT IS GOD WHO FEEDS BOTH THEM AND YOU: HE IS THE ALL-HEARER, THE ALL-KNOWER.

CHAPTER 29 (THE SPIDER), VERSE 60

مورۃ العنكبوت جو اللہ كے تام "رب" كى خصوصيات بيان كرتى ہے۔ قرآن كى بہت مشكل مور توں ييں عبد كو تار مطلق اپني ان گلو قات كى مدد كو بہتے ہے۔ اس آیت بیں جو خاص پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے كہ كس طرح قادر مطلق اپني ان گلو قات كى مدد كو پہنچتا ہے جو خود اپنے لئے خور اك یا ذرائع حیات حاصل نہیں كر بحتے - حال ہى بیں الي بہت كى شماد تیں ملی بین جو اس آیت كی سچائى كو ثابت كرتى ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات میں جانے ہے پہلے میں علم حیاتیات كے تام "درب"كى اہم خصوصیات كاخلاصہ پیش كرتا چا ہوں گا۔

ہر کوئی جانتا ہے کہ روئے زمین پر لا کھوں کی تعداد میں پودوں کی قسمیں ہیں اور جانوروں کی اقسام تودس لا کھ سے بھی زیادہ ہیں۔ زندہ رہنے کے لئے یہ مخلوقات لا کھوں کرو ٹروں سالوں سے خوراک حاصل کرتی رہی ہے۔ اس موضوع پر جو بہت سے ہیں اور بعض او قات تو ایک مخلوق دو سری اصناف کو کھا کر زندہ رہتی رہی ہے۔ اس موضوع پر جو بہت سے لوگوں کو عامیانہ جیسا گئے گا حالیہ سالوں میں گھری تحقیقات کی گئی ہیں اور جو نتائج حاصل کئے گئے ہیں۔ وہ واقعی جیران کن ہیں۔

اللہ کے حتی وجود کی سب سے زیادہ اہم شمادتوں میں سے ایک وہ نشانی ہے جو گلوقات کے لئے خوراک کے سلطے یا خوراک کی زنجیر (FOOD CHAIN) بنانے سے متعلق ہے۔ سوال پیدا ہو آ ہے کہ جسہ

خلوقات ایک دو سرے کو کھاتی ہیں تو زمین پر اس قدر بڑی تعداد میں جائدار کس طرح سے زندہ اور موجود ہیں۔ ؟ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ اہل مخلوق دو سری تمام مخلوق کو مار کر ختم کیوں نمیں کردیتی؟ مگر کوئی جسسمیہ میا مخلوق 'چاہے وہ کتمی کمزور ہی کیوں نہ ہو اپنی نسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہوا بالکل غائب نہیں ہو جاتی۔ چند مستثنیات مخصوص اور غیر معمول حیاتیاتی حالات کا جمیحہ ہیں۔ جن کا خوراک کی ذئیرے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس سوال کے جواب دینے سے قبل میں آپ کواس مطالعہ اور تحقیق کی طرف توجہ دلاؤں گاجو دیمک پر (جوا کیک جیونٹی سے چھوٹا اس سے ملتا جاتا کیڑا ہے) حالیہ سالوں میں کی گئی ہے۔

دیمک ، دو سرے حشرات الارض کی طرح اندے دے کر اپنی نسل بردھاتی ہے۔ ایک دیمک عام طور پر
ایک ہزار سے دو ہزار تک اندے دیتی ہے۔ ان ہیں سے نصف تعدادی حیات کی کشکش میں داخل ہوتی ہے۔
دلجسپ بات سے ہے کہ دیمک کی ایک قتم ایک وقت میں ہمیں لاکھ کی تعداد میں اندے دیتی ہے۔ تحقیقات سے
ماہت ہوا کہ بید اندے بہت سے دو سرے حشرات کے لئے بے مدلذیذ اور مرغوب غذا ہوتے ہیں اور ہرایک حشرہ کو حشر میں گرتا ہے کہ وہ ان کو اپنی غذا بنا لے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس دیمک کوجو مخصوص اہلیت ودلعت کی ہے وہ اندوں کی تعداد کسی نہیں موری تعداد کسی نہیں میں تعداد کسی نہیں تعداد کسی نہیں موری تعداد کسی نہیں طرح فی جو اس طرح اس کی نسل چلتی رہتی ہے۔ نوع اور نسلوں کے جاری رہنے کا بید عمل اس محقیقت کے باوجود ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو دو سری مخلوق کی خور اک بنار کھا ہے۔ جو یہ جھوٹی مخلوق لیمنی دیمک مجمی ظاہر کرتی ہے۔

اللہ نے تمام محلوقات پر اس فتم کے عددی توازن کو مقرر کر رکھا ہے کہ کوئی جاندار نسل بھی اس کی مقرر کردہ حد سے آگے نہیں بڑھ عتی۔ علم حیاتیات کا یہ قانون اس وقت انسان کے علم میں نہیں آسکا تھا جب تک زراعت میں موجود کیڑے مکو ٹرول پر کیمیاون جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ایسی کیمیاوی اوویات جیسے ڈی ڈی ٹی کے وسیع پیانے پر استعمال سے یہ معلوم ہوا کہ کیڑے مکو ٹرول کی تسلیں اس طرح قدر تی طور پر ایک ایسے توازن میں موجود ہیں کہ ان میں سے ایک فتم کے کیڑول کی جاہی کی وجہ سے ماحولیات کے توازن پر اس فتم کا اثر پڑا کہ ایک اور فتم کی فقصان دہ مکڑی بڑی تعداد میں پیدا ہوگئی جس سے پورا توازن ہی بگڑ گیا۔

لوح محفوظ کے ریکار ڈجن کا ذکر قرآن میں اللہ نے متعدد مواقع پر کیا ہے تمام مخلوقات کا ایسا اہم ریکار ڈ ہے۔ جیسے کہ یہ ایک کمپیوٹر میں بڑی احتیاط اور درستی سے درج (کوڈ) کیا گیا ہو۔ اس چیز کا پیشگی فیصلہ ہوچکا ہو تا ہے کہ کون می مخلوق کسی دوسری مخلوق کو کس تعداد میں اپنی خوراک بنائے گی۔ یہ حساب کتاب جو ذہن اور تصور کو بھی چکرا دے 'اللہ کی اس خاصیت کی آئینہ دار ہے جس سے اس کا رہ ہونا فلا ہر ہے۔ تمام صحیح الذ بن ما ہرین حیاتیات کے لئے اس جو بے کی وجہ سے اللہ کی حمد و شاء لازم ہوجاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ فطرت بے بنگم اور جنگلی صفات والی ہوتی جیسا کہ کفر میں پھنے ہوئے لوگ ابھی تک سجھتے ہیں 'تو خوراک کا سے اصول لا کھوں کرو ڈوں سال قبل ہی ختم ہوچکا ہوتا اور معدودے چند چکج جانے والی گوشت خور مخلوق ایک دوسرے کو کھا پی کر ہضم کر چکی ہوتی۔ اور زمین پر زندگی کے آٹار وقت سے بہت پہلے معدوم ہو چکے ہوتے۔ یکی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ 'غیراللہ کے ماننے والوں اور محدول کو کشرت سے یا دولا تا ہے کہ قرآن میں بتائی گئی رب 'کی خصوصیات کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ زمین پر خوراک کی اس: نجیریا سلطے کو ایمان کا نصاب سمجھا جاتا ہے۔ ان طحہ 'حیاتیا تی سائنسسد انوں کے لئے جو ابھی تک تاریک ماضی میں رہ رہے ہیں' نیہ انتمائی جاتا ہے۔ ان طحہ 'حیاتیا تی سائنسسد انوں کے لئے جو ابھی تک تاریک ماضی میں رہ رہے ہیں' نیہ انتمائی جاتا ہے۔

نوروفکرے عاری کچھ لوگ خوراک کے سلسلے میں حشرات اور جسمیوں کے ایک دو سرے پر اس انحصار کو ایک المیہ تضور کرتے ہیں۔ گرنامیاتی زندگی میں جو تنوع اور بہتات کا ایک اظہار ہے۔ تباہ ہو جانا اور ایک انجام کو پنچنا متوع اور بہتات کا ایک انمٹ اور غیر متغیر قانون ہے۔ ایک سالمے ہے دو سرے سالمے (MOLECULE) میں بدل جانا ایک خدائی آرٹ کی نشاندہی ہے۔ مٹی کی لیبارٹری میں ایک مردہ تنلی ایک نہ رکنے والے سلسلے کے ذریعے ایک نازک گلاب کی صورت میں نکل آتی ہے۔

جہاں تک اس آیت کے خاص پیغام کا تعلق ہے بہت می گلوقات کے ذریعہ حیات کی بہم رسانی کے اس قتم کا خدائی نظام موجود ہے جس کے مطالعہ ہے ہر کوئی سالوں سال تک ششدر اور جران رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاص قتم کا الوائی مخصوص جگہ پر بغیر حرکت کے بیٹیا رہتا ہے۔ اور ایک ایس مخصوص قتم کی برقناطیسی اشعاع' (RADIATION) خارج کرتا ہے جس کے اثر ہے ایک چڑیا اس کے مخصوص قتم کی برقناطیسی اشعاع' رہوں وہ الواپنے شکار کو بغیر محنت کے پکڑلیتا ہے۔ ایک خاص قتم کا باہی خور پر ندہ (پلیک سامنے آکر بیٹھ جاتی ہے۔ اس طرح وہ الواپنے شکار کو بغیر محنت کے پکڑلیتا ہے۔ ایک خاص قتم کا باہی خور پر ندہ (پلیک کان کان گلار کا انتظام نہ کرے۔

مگراس آیت میں دیا گیا پیغام ان بجو یوں ہے بھی آگے تک پہنچا ہے وہ مخلو قات جو ظاہرہ طور پر بطور خود زندہ نہیں رہ سکتیں اپنی خوراک کس طرح حاصل کرتی ہیں؟ حال کے چند سالوں میں اس سے متعلق و جران کمن دریا فقسیں کی گئی ہیں جو میہ ہیں۔

ہ میلی دریا فت الاسکامیں حیاتی تحقیقات کے ایک گروپ نے کی ہے یہ ایک انتہائی شاندار فوٹوپر مشمثل

ہے جس میں ایک چھوٹے ہے کیڑے کو برف کے اندر پھٹسا ہوا دکھایا گیاہے گراس کے منہ میں سزیتے کا ایک گڑا ہے۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ اللہ نے اس آیت کی زندہ مثال دکھادی ہے کہ ایک کیڑے کوخوراک بہم پہنچانے کے لئے کس طرح اتنی گہری برف میں بھی نبا تات کا انتظام کیا گیاہے۔

جاری دوسری مثال بھی حیاتیاتی سائنس کے علم میں انقلاب پر باکرنے کے لئے کافی ہے۔

مستعد اور چیج ہوئے آتش فشانوں ہے بہنے والے لاوے کے ذریعے 'لوے کی غار بن جاتی ہیں۔

چونکہ غاریں اس گرم لاوے ہے وجود میں آتی ہیں جس کا درجہ حرارت 200 ہے 3000 سینٹی گریئہ ہوتا ہے '
ان غاروں میں نئی زندگی کی تخلیق کے ممکنات پر تحقیق کرنے والی ایک ٹیم نے ایک غار میں سانپ ہے ملتی بطلق ایک مخلوق کا سراغ لگا ہے۔ پہلے وانسیں خیال آیا کہ سے باہر کی عام دنیا کا ایک سانپ ہے۔ گرید دکھ کروہ حیران رہ گئے کہ اس خلوق کا سانپ کی نسل ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلکہ وہ ایک دلو پرکل کیڑا تھا جو ڈیڑھ دو میٹر لمہا تھا۔ گر حقیقی جرائگی اس وقت ہوئی جب اس کا معائنہ لیبارٹری میں کیا گیا۔ اس لئے کہ سے بے حد بردا کیڑا 'کی اور کیڑے کی طرح کا نہیں تھا۔ اس میں نہ تو کوئی نظام ہضم تھا اور نہ ہی کوئی نظام شخص تھا۔ اس طرح سانس گلوق میں جو ایک چیز تھی وہ اس کا دل تھا۔ ہے س طرح زندہ رہتا ہوگا؟ کیے کھا تا ہوگا؟ اور کس طرح سانس گلوق میں جو ایک چیز تھی وہ اس کا دل تھا۔ ہے کس طرح زندہ رہتا ہوگا؟ کیے کھا تا ہوگا؟ اور کس طرح سانس گلوق میں جو ایک چیز تھی وہ اس کا دل تھا۔ ہے کس طرح زندہ رہتا ہوگا؟ کیے کھا تا ہوگا؟ اور کس طرح سانس

اس مخلوق کی جلد پر تحقیق نے یہ معمہ حل کردیا۔ اس کی جلد پر رہنے والے خور دبنی جراشیم (BACTERIA) اسے خوراک مہیا کرتے تھے اور انہی کے ذریعے یہ مخلوق آئسیجن حاصل کرتی تھی۔ اس طرح ایک دفعہ پھراللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ اسرار کو حیاتیا تی لیبارٹری میں ظاہر کردیا۔

اس دو میٹر لیے کیڑے کی دریافت نے نظریہ ارتقاء کے حامیوں کے غلط استدال کو بھی بھٹ بھٹ کے لئے جھوٹا ثابت کردیا ہے اس لئے کہ یہ کیڑا نہ تو اکیے خلیے والے امیبا (UNICELLULAR AMOEBA) ہے ارتقاء پذیر ہوا اور نہ ہی کی اور جاندار ہے اس لئے کہ یہ تو اس غار میں پیدا ہوا جے آتش فشاں کی بے بناہ گرم آگ نے جلا کر بھسم کردیا تھا۔ یہ ایک انتما قتم کا بجو بہ تھا' جو اللہ کی بطور رب اور رازق' والی صفات کو بیان کر تا ہے۔

انیان کو سائنس کا علم اس لئے دیا گیا کہ وہ اللہ کی کاریگری کا اور اک حاصل کرے۔
اس کے برخلاف جو بھی سوچ ہے وہ انیان کی خود فریبی اور سراب ہی ہے۔ اور اس کا نظریہ .
ارتقاء کی طرح معدوم ہوجاتا لازمی امرہے۔

# موضوع نمبر 33 قوم لوط اور قوم عادیر عذاب اللی

THE CALAMITIES THAT VISITED
THE NATIONS OF LOT AND 'AAD

وَ إِهْ طَارُنَا عَلَيْهِ مُ مَّطُوًّا فَيَكَامِ مَطَوُ الْمُنْذَرِيْنَ فَيَ الْمُنْذَرِيْنَ فَيَ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: "اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جو متغبہ کئے جا چکے تھے۔" (النمل آیت 58)

AND WE RAINED DOWN A RAIN ON (THOSE WHO LAGGED BEHIND); AND EVIL INDEED IS THE RAIN ON THOSE WHO HAVE BEEN WARNED

CHAPTER 27 (THE ANT), VERSE 58.

ایک وفعہ کا ذکر ہے۔ وراصل یہ اگست 1945ء کا ذکر ہے۔ ایک سمندر کے درمیان میں وہ جزیرے تھے۔ایسے جزیرے جیسے چیکتے ہوئے **زمردہوں۔** 

ان جزیروں کو جو دواہم بڑے شہر بھی تھے اور جن کا نام ہیروشیما اور نا گاسا کی تھا۔ دو مختلف دنوں میں ملکی انصبح کے وقت ان کوایک عظیم جنگ کی تباہ کاری کانشانہ بننا تھا۔ ان کی قسمت میں اس قدر ہولناک تباہی تھی کہ اس کے متعلق تمام انسانیت ہمیشہ ذکراور بحث و تتحیص کرتی رہے گی۔

مران تمام بحثوں میں ایک اہم آگتے کی طرف غالبا کسی کا بھی دھیان نہیں گیا۔

جب ہیروشیما اور تا گاسا کی پر ایٹم بم گرائے گئے تو گری سے بیتے ہوئے ان دونوں شہروں کو ایک طاغوتی ' شیطانی آگ نے اپنی لیپٹ میں لے لیا۔ ابتدائی دھا کے سے پیج جانے والے لوگوں نے اپنے آپ کو گلیوں میں لا پھینکا۔ پھرا چانک آسان میں کا لے بادل چھا گئے جن سے ان پر ایک طرح کی بارش پڑنے لگ گئی۔ گران پر اصل موت ' آبکار کر پنون (KRYPTON) کی صورت میں نازل ہونا شروع ہو گئے۔ ان شہرول میں جو دولا کھ انسان ضائع ہو گئے ان میں سے اکثر نے موت کا بوسہ اس بارش کے قطرول سے حاصل کیا۔ یقینا ہے دعویٰ نہیں کرتے کہ بیہ دونوں شہرخدا کی سزا کے مستحق تھے یا اللہ نے ان کوخود سزا کے طور پر تناہ کیا۔ لیکن قرآن کی آیات میں موجود کچھے رموز ضرور عیاں ہو گئے۔

تنام مفسرین نے بید بیان کیا ہے کہ لوط کی قوم پھڑوں کی ایک بارش کے ذریعے تباہ ہوئی ' میہ سیل ب نہیں تفا۔ ہیروشیما کے تباہ کن واقعہ تک کے دور میں صرف اہل ایمان ہی موت کی بارش میں لیھتے ہے جبکہ کافر نفرت ہے اس کا اٹکار کرتے تھے۔ لیکن میہ بیان پوری طرح سے صبح ٹابت ہوا اور میں لوگ اپنا سامونسہ کے کر رہ گئے۔ یمان تک کہ اس بچو بے نے ان سائنسسدانوں کو بھی حرت میں ڈال دیا جنہوں نے خود میہ بینا ہے تھے۔

عزیز قاری! اس مقام پر میں ایک نکتے کو پورے ذور کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ جب اللہ کمی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرلیتا ہے تو وہ کا محدود قوت کا مالک ہونے کی وجہ ہے اس کا صرف تھم ہی کرتہ ہے اور اس کا قبر جس صورت میں بھی نازل ہو تا ہے اس کا علم نہ ہمیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کے کمی برے ہوئ سائنسلان کو اس کا اندازہ ہی ہو سکتا ہے۔ ننیج ناسہ ہمیہ نمیں کہتے کہ لوط کی قوم ایک آبکاری باول ہے گرنے والی بارش کے ذریعے ہی تباہ ہوئی۔ گریہ بھی عیاں ہے کہ قرین کی تمام آیات سائنسی اشاروں کی طامل ہیں۔ آبکاری کریٹول (KR YPTON) بغیرں بادلوں ہے گرنے والی بارش جو کہ موت کی بارش ہے تشبیہ وی جاشتی ہے جو ہم جنسی کے مجرموں گراہوں اور سرسٹوں پر نازل میں کو اس موت کی بارش ہے تشبیہ وی جاشتی ہے جو ہم جنسی کے مجرموں گراہوں اور سرسٹوں پر نازل

قرآن میں بیہ بات صریحا" بیان کردی گئی ہے کہ جو قومیں اپنے کفر میں ضدی ہوج تی ہیں۔ اور متواتر سرکتی کرتی رہتی ہیں وہ اللہ کے قبرے تباہ ہوج تی ہیں۔ جولوگ اس میں یقین نہیں رکھتے انہیں دعوت وی جاتی ہے کہ وہ خود جاکر اپنی آنگھول ہے ال قوموں کی تباہ شدہ زمینوں اور علاقوں کو دیکھیں۔ اس فقم کے ایک ہیان میں یہ فرمایا گیا کہ بست کی قوموں کی تبائی شدید آواز کے دھائے کے ذریعے ہوئی۔ بنوی

معنول میں یے و تن آواز ایک زبردست دھاکے کے مترادف ہے۔

دھاکے سے پیٹنے والی تیزو تند آواز کے سلیے میں یہ دلیجی سے دیکھاجائے گاکہ اس کی مثال ہے حد وسعت کے حامل ان مقناطیسی میدانوں کی اس ڈگرگاہٹ جیسی ہے جس کی طرف حالیہ سالوں میں سائنسسدانوں نے توجہ کرنا شروع کی ہے۔ اگر مادہ ایک شدید مقناطیسی میدان میں داخل ہو تو یہ قدرتی طور پر تھر تھرا تا ہے۔ جب بر تھر تھرا تا ہے۔ جب یہ میدان انتنائی شدت اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر انسانی دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ جس سے پاگل بن یا اچانک موت واقع ہوجاتی ہے۔ اس گونج کو ایک انتنائی درجے کی اس صوتی تیزی سے مثابت دی جا حتی ہے جو دھاکہ یا میزائل کے بالا صوتی رفتار پر سفر کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس مثابت دی جا حتی ہے۔ وہ دھاکہ یا میزائل کے بالا صوتی رفتار پر سفر کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس

قیامت کے دن کا دھاکہ بھی ایک ایسا ذہردست ارتعاش ہو سکتا ہے جو مقناطیسی بدھاؤ کے ھاؤ کے بھیجہ میں ایک شدید اور مملک تحرتھراہٹ کا باعث ہو گا۔ یہ سوچ ہی قرآن کی دانائی اور حکمت کے عرفان اور تعریف کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ بطور خاص اس شخص کے لئے ہو سکتا ہے جو سائنس کی حقیقتوں کو سمجھتا اور تشکیم کرتا ہے۔

سورۃ الحاقمتہ (69) کی آیت نمبر6 میں اعلان کیا گیا ہے کہ قوم عاد ایک شدید اور جمادینے والی یخ بستہ آند هی کے ذریعے تباہ کردی گئی تھی۔ عام قدرتی حالات میں مشرق وسطیٰ میں اس قتم کی یخ بستہ ہوا ایک معمول کی صورت نہیں ہے۔ یہ کونی ہوا ہے جس نے قوم عاد کوشدید سرد ہوا ہے بماکر رکھ دیا؟

اس سوال کا جواب بھی مقناطیسی تغیرات سے متعلق سائنسی تقائق میں پوشیدہ ہے۔ حدت یا گری '
جیساکہ ہر کوئی جانتا ہے 'ایک قابل پیا کش حرکت یہ تھر تھراہ ہے ہے۔ اس سلسلے میں چاہے کیمیاوی عمل ہو'
برتی حرارت ہو'یا سورج کی شعاعوں کا معاملہ ہو' ذروں کے مالیکواز کی یہ حرکت ایک بنیادی عضر ہے۔ پہلے یہ
تصور کیا جاتا تھا کہ حرارت ایک علیحدہ قتم کی توانائی ہے۔ گرحالیہ سالوں میں اس نظریے نے قبولیت حاصل
کمل ہے کہ حرارت قدرت کی چار بنیادی طاقتوں میں سے ایک الیم وحمی گنیٹ کی فورس
کمل ہے کہ حرارت قدرت کی چار بنیادی طاقتوں میں سے ایک الیم وحمی گنیٹ کی فورس
بنیدی طاقتوں میں آتی ہے۔ وہ چار
بنیدی طاقتوں نے کا کیا اور کرور نکلیائی اور کرور نکلیائی
توانائیاں۔ در حقیقت جب میں جنم کے معنی کی تشریح کول گاتو میں سے خابت کردوں گاکہ پھروں کا جنم کی
آگر کا اید ھن بنا بھی 'اس بالکل اچھوتے سائنسی نظریے سے پوری طرح میں ہفت رکھتا ہے۔
آگر کا اید ھن بنا بھی اثر اس کی حرکت کو بردھا یا گھٹا سکتا ہے۔ چنانچہ اب تصور کیا جاسکتا ہے کہ جو

آند هی پا ہوا قوم عاد کے خلاف بھیجی گئی تھی وہ اس مقناطیسی اثر (عمل) کے ذریعے نخ بستہ کردی گئی تھی۔
ماضی میں پرانے دقیانو ہی دانشور جنہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ ادھرادھری سن سائی باتوں کی
بنیاد پر قرآن پر سیہ کمہ کر تقید کرتے تھے کہ قرآن میں ہے بستگی اور شدید سردی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ گربیہ کہ نہ
صرف قرآن میں سردی کا با قاعدہ ذکر موجود ہے بلکہ سے شدید سردی (زمبریر) کے لفظ کی صورت میں جو حبثی
مرف قرآن میں سردی کا با قاعدہ ذکر موجود ہے بلکہ سے شدید سردی (زمبریر) کے لفظ کی صورت میں جو حبثی
(ABYSSNIAN) زبان ہے مشتق ہے 'موجود ہے۔ اور استعمال ہوا ہے۔

جدید طبیعیت کے نقطۂ نظرے قرآن میں دیئے گئے قبرالنی اور حیات بعد از موت کے نظریئے بھی ' تحقیق کے متیجہ میں ناقابل یقین حقائق پیش کرتے ہیں۔ ان کامطالعہ آئندہ صفحات میں فردا ''فردا ''کیا جائے گا۔ گراس مقام پر یہ یقینی امرہے کہ قوم عاداور قوم لوط کی مثالوں سے جدیدا نسان بطور خاص سائنسسدانوں کو اہم پیغامت دیئے جارہے ہیں۔ قرآنی ارشادات کی عظمت 'آخرت تک آئکھوں کو خیرہ کرتی رہے گی ' پشرطیکہ وہ آئکھیں شروع ہی سے اندھی نہ ہوں۔ موضوع نمبر 34 انسان خسارے میں ہے MAN IS IN LOSS اِنَّ الْاِنْسَانَ لَغَیْ خُسْمِرِ ﴿ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَغَیْ خُسْمِرِ ﴿

ر العصر 103- آیت (العصر 103- آیت 2)

SURELY MAN IS IN (ABSOLUTE) LOSS.

CHAPTER 103 (TIME), VERSE 2.

اس باب میں ہم قرآن کے معجزات میں ہے ایک انتمائی حیران کن اور خوب صورت معجزے کو بیان کرنے کی کومشش کرمیں گے۔

اں سورۃ کے مجموعی معنی ہے ہمیں یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ جس شخص میں ایمان نہیں ہے اس کے عمل میں راست بازی اور اصلاح نہیں ہوتی۔ اور اس میں صبراور انصاف کی خوبیاں بھی نہیں ہوتیں۔ اس طرح وہ خسارے میں ہوتی ہے۔ یعنی وہ مایوی 'محروی 'بدنصسیبسی 'شکستہ حالی اور جرانی کا شکار ہوتا ہے۔

قرآن کے اس عظیم الثان فیصلے کی تشریح ہے قبل میں ماہرین علم نفیات اور طبی نفیات کے ان بیانات کا مختصرا "ذکر کروں گاجن کا مقصد خودی (نفس) کی تشریح کرنا ہے میں نے اس موضوع پر تھوڑا ساذ کر موضوع نمبر 12 میں اس سے پہلے بھی کیا ہے۔

فرائیڈ (FREUD) کے نظریات کے زیر اثر کئی سالوں تک جنسی جذبات کو انسانی رویوں اور اخلاقیات کی حتی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ گر پچھلے پچیس 25 سالوں میں سے متفقہ طور پر مان لیا گیا ہے کہ انسان میں سب سے زیادہ اثر پذیر جذبہ خوف ہے۔ انسانی وجود میں خوف کا عضر اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ بہت سی حیاتیا تی عست سے اور خرابیاں یقینی طور پر خوف یا خوف سے متعلق مغالطوں سے پیدا ہوتی ہیں۔

اس کا مشاہرہ بطور خاص بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے ایک شہری عورت بری تکلیف سے بچہ جنتی ہے بمقابلہ ایک دیماتی عورت کے۔شہری عورت کو بچے کی پیدائش کے دوران نسبنا "زیادہ قتم کے مسائل در پیش ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسے کئی قتم کی دوائیں استعال کرنا پر تی ہیں۔ جَبَنہ دیماتی علاقوں کی عورتوں کے اس قتم کے مسائل نسسبتا ''کم ہوتے ہیں اس لئے کہ ان کو زیادہ ورزش ملتی رہتی ہے۔

کیجیلی دبائی کے دوران میں مید معلوم ہوا ہے کہ جوں جوں پیدائش کا عمل آگے بڑھتا ہے ہاں اور بچے کے در میان ایک کمپیوٹر مرمیان ایک کمپیوٹر میں اور چے ایک کمپیوٹر میں اور چے ایک کمپیوٹر سینٹر سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے ایک ہوائی جماز ازتے وقت آفریٹک پائید ہے مدلیتا ہے۔ وہ خلطی جو اس نظام میں رخنہ ڈالتی ہے وہ خوف ہی کا جذبہ ہے۔ چو نکہ شری عور تیں دیماتی عورتوں کی نسبت زید دہ بزدل ہوتی ہیں ان کے لئے بچہ جننے کا عمل بھی زیادہ مشکل ہو تا ہے اور ان کے لئے کی مسائل بیدا ہوتے ہیں۔

روز مرہ زندگی کے نقطہ انظرے یہ مثال زیادہ بصیرت عطا کرتی ہے۔ اگر ہم تمام پیش آنے والے واقعات کو ذرا کھلے دل اور بے فکری ہے نہ لیس تو ہم مستقبل کے بارے میں فکر اور ڈر کاشکار ہوجاتے ہیں۔ یہ جذبہ افرا تفری پھیلا تا ہے۔اور اندرونی افرا تفری ہی دکھ اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے۔

اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے شخص کے لئے دوشدید خوف ہوتے ہیں۔ان میں سے پہلا خوف موت اور بابی کا ڈر ہو تا ہے اور دو سرا خوف مستقبل کے اندیشے کی صورت میں ہو تا ہے۔اس قتم کے لوگوں کو ان دونوں خوفوں نے جَکرُ رکھا ہو تا ہے اور ایک قتم کی ٹا قابل پرداشت آگ میں ڈال رکھا ہو تا ہے۔ان خوفوں کی دونوں خوفوں نے جَکرُ رکھا ہو تا ہے۔ان خوفوں کی دو جہ سے کی قتم کی جسمانی بیماریاں مثلاً معدے کے دوجہ سے کی قتم کی جسمانی بیماریاں مثلاً معدے کے اللہ سر (بھوڑے) دل کی شریانوں کا تشیخ کا لیج اور میمال تک کہ سرطان (کینسر) دغیرہ بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس قتم کے انسان کے اندر ایسی افرا تفری پیدا ہوتی ہے کہ اس کا حوصلہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ دکھ اور درد کے جلتے ہوئے کرھاؤ میں متواتر جاتا ہی رہتا ہے۔

موت اور متعقبل کے خوف کا شکار ایک انسان کیا کر تا ہے؟ وہ یہ تو شدید قتم کی شراب خوری کا شکار ہوجا تا ہے یہ پھرمنشیات (بالخصوص ہیروئن) اس کی زندگی کو اپنے شانجے میں جکڑ لیتی ہے۔ اس طرح یہ تو وہ اپنے اصولوں اور اخلاق کو گکڑ عمیری فطرت والی ہے رحم ہوس پرستی کے حوالے کردیتا ہے یا پھروہ پاگل بن کی سرحدوں کے نزدیک نصف دیوا تگی کی حالت میں بھٹکتا رہتا ہے۔

خوف کے جذبے کے برعکس 'جمروے یا اعتبار کاجذبہ ہو آہے۔ان محسوسات کی جلا اور ترقی ایمان کی منزل سے بلاواسطہ مطابقت رکھتی ہے۔ ایک کافر انسان جمروے کی نفلی اور حقیقت سے دور محسوسات کی پیرون کر آئے۔خوف سے بیچنے کے لئے وہ وہ مال و دولت کا پیچپا کر آئے جو نکہ اس کی بیرعادت اے کسی اور

حالیہ ساوں میں 'ب حداہم سامنی مشاہدات میں سے ایک وہ نظام ہے جس کے تحت انسانی جہم میں جذباتی رد عمل کو ایک کمپیوٹر میں درخ یا ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں ہائیپو تھلمک (HYPOTHALMIC) حصہ (جو وہاغ کے پنچے واقع ہوتا ہے) اور متعلقہ افعال اجزاء کے نظام (VEGETATIVE SYSTEM) کے درمیان تعلق کو تمیں سال قبل ہی دریافت کرلیا گیا تھا۔ گراس امرکی تفسیل معلوم نہیں ہوسکی تھی کہ جذبات کس طرح انسان کے مادی اور اخلاقی نظام پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ حالیہ سالوں میں مزید تجرات نے واضح کرویا ہے کہ ذبئی دباؤ انسانی جسم پر کس طریقے ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کے نتا بج کا ظلام ہم ذیل میں میان کرتے ہیں۔

انسان کا جذباتی اور مادی یعنی جسمانی ساخت کا نظام بری حد تک ہار مون '(HORMONES) اور ہار مون پیدا کرنے والے غدودول (ENDOCRINE) کے نظام سے شعلک ہے۔ بہت ہے اہم عمل 'جیسے خون کی شریانوں کے چوڑا ہونے سے لے کر بھوک تک کا عمل اس اینڈوکرائن کے نظام سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ یہ نظام اندرونی رطوبت والے غدودوں پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم میں بہت می سرگزشتوں 'جیسے جلدگی مضبوطی اور تازگی ہے لے کر محافظ نظام (IMMUNE SYSTEM) تک پر اثر انداز ہوتا ہے اور سے غدود

خود این جگہ بینوٹری غدود (PITUITARY GLAND) جو دماغ کے نچلے حصہ سے منسلک ہوتے میں 'کی مرکزی اتھارٹی کے تھم سے منظم ہوتے ہیں۔ اس غدود کی ایک شاخ پر ایک خاص قتم کی جعلی لیٹی ہوتی ہے جس میں دماغ سے آنے والی ایک نس بھی ہوتی ہے۔ یہ جھلی جس نے دماغ کو لپیٹا ہو تا ہے۔ پیچوڑی کے بیندے یر ایک طرح سے سینے کا یردہ جیسا (DIAPHRAGM) بناتی ہے۔ اگر یہ گفتی یا سمٹتی ہے تو یہ شن نوں کو بھی سکیرتی ہے اور بیچوڑی گلینڈ ہے رس کر جسم میں آنے والے ہار مونوں کا بہاؤ کم ہو جا آ ہے۔ اس کی بسترین مثال برانگینخنگی سے پیدا ہونے والی ٔ نامردی یا ضعف (IMPOTENCY) ہے۔ اگریہ جھلی پھیلتی ہے تو میچوڑی نسیں بھی کھل جاتی ہیں اور ہارمونز آزادی ہے بہہ کئے ہیں۔ چنانچہ اس کی بہترین مثال بلند ہمتی کے ذریعے بیماری ہے شفایا ہے جیسے ہی جیجوڑی (PITUTARY) زیادہ رطوبت خارج کرتی ہے تھائیمس گلینڈ (THYMUS GLAND) (جو گردن کے علاقے میں ہو تا ہے) میں ے حفاظت بنش رطوبت کا افراج بھی بڑھ جاتا ہے اور جم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ مزید سے کہ ضابطے میں لانے والا یہ نظام خود بھی ہائیں تھلمس میں بافت کے خیلیر کے اندرونی اہم مرکز (NUCLEUS) کے زیر انتظام ہو تا ہے اور سے مرکز مکمل طور پر جذبات کے اثرات کے زیر کنٹرول ہو تا ہے۔ نن تحقیق نے ثابت کردیا ہے کہ جذبات جیسے مثال کے طور پر نفرت' لالج اور خوف' ہائیپو تھلمس کے اس مرکز کے ذریعے ہارمون بنانے والے غدودوں کے نظام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جبکہ اس کے بر ملکس محبت اور بھروسہ کے جذبات اس مرکز کو اس کے اس کام میں اہم مدودیتے میں جس کے ذر لیے وہ ہار مونی نظام کو زیادہ روش اور بھتر کار کردگی ہے چلا آہے۔

کیا آپ نے اس سائنسی مشاہدے کے عظیم الشان اشارے اور مقصد پر غور کیا ہے؟

جی ہاں! اللہ نے انسانی جسم کے شاند ارتظام کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ ایمان اور اخلاقی عمل کے قوانین سے ساتھ ربط و صنبط رکھ کر چلے۔ زیادہ واضح طور پر کما جاسکتا ہے کہ انسانی حیاتیات ایک حیران کن کمپیوٹری نظام ہے اور اس نظام کے پروگرام کے بنیادی اصول 'ایمان اور اخلاق ہے مطابقت رکھتے ہیں۔

جب ایک انسان کے ملحدانہ جذبات 'خوف کی بنیاد پر پیدا ہونے والی نفرت اور لا کچ ہے بھرجاتے ہیں تووہ اپنے اس انتہائی اہم نظام کو بالکل النا پیجیے کی طرف ریورس گیئر (REVERSE GEAR) میں چلانا شروع کردیتا ہے۔ یمی وہ حقیقت ہے جو سورۃ العصر کی دو سری آیت مبار کہ ہمیں بتارہ ہے۔ ہمارا عظیم خالق ہمیں سے بتارہا ہے کہ تم میں ایمان اور دیگر خالق ہمیں سے بتارہا ہے کہ تم میں ایمان اور دیگر خوبیاں ہوں۔ لیکن اگر تم اس کے برخلاف عمل کرتے ہو تو پھر تم خسارے میں ہو۔ "اس خالق نے بارمون خوبیاں ہوں۔ لیکن اگر تم اس کے برخلاف عمل کرتے ہو تو پھر تم خسارے میں ہو۔ "اس خالق نے بارمون

پیدا کرنے والے مدودوں کے نظام کو ایسا کم پیوٹری نظام عطاکیا ہے جوہائی پیو تھلمس سے لے کر پیچوٹری کی شاخ (STEM) اور ان کی جھلی کی صورت میں ایک طرح کے سرکٹ کا حامل ہے۔ چنانچہ اگر ہم اپنی زندگی رب العظیم سے محبت اور اس پر بھروت کے جذبات کے ساتھ گزاریں تو یہ سرکٹ صحت مندانہ طریقے پر کام کریں گے۔ خون کی شریانیں کھلی اور صاف رہیں گی۔ اعتصاء اور پھول کو ان کی پوری خوراک متن رہے گے۔ اور اعتصابی متن رہے گی۔ ور اعتصابی خام سکون اور خوش کے ذریعے ململ ہم سہنگی کا مظہر ہوگا۔

لین اس کے برعکس اگر آپ محتلف قتم کے خوف 'پریثانیوں' فرت اور لا کچ میں مبتلا ہیں تو آپ انتہائی برقست ہیں۔ اور آپ فسارے میں ہیں نہ تو شراب نہ ہی ہیروئن نہ ہی جالگام جذبات' نہ ہی کوئی اور پو گل بین آپ کو اس بے یقینی اور مسیبت ہے اکال سکتا ہے جس میں آپ گر فتار ہیں۔

انسانی حیاتیات الدین کے انتشار کو رو کردیتی ہے۔ اور قرآن میں جس کی آمیت کے حسن کی حد کو کوئی بھی بچری پوری طرح یا تعمل طور پر نہیں دیکھ سکتا 'اس رب نے چودہ صدیاں آبل ہی ایسا تعظیم پیغام مطائبیا ہے کہ بوقصور سے بھی باہر ہے۔ گفراور لادین ہی خمارہ ہے۔ اور ایک اندھی گلی کا راستہ ہے۔ ایمان کی طرف سے 'نوبی(ایجہ اندال) کی طرف آئے۔ اور اس طرح صبرو سکون کا راستہ بیفینا مل جا کا۔

"اے انسان! تو خسارے میں ہے۔ تو بندگلی کے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ اس کا علاق ایمان 'اخلاق ا**دریج پر عمل اور توکل ہے۔** 

کیا ہی خوب ہو تا کہ سکون دل اور دل بھگی کا سامان کسی دوا کی دکان سے مل جاتا جمال اس کو خرید نے کے لئے لوگ جوق در جوق جاتے۔ لیکن بدنشمتی ہے ایسا نہیں ہے۔ اس کا نسخہ اور اس کی دوا صرف اور صرف اسلام ہی کے دوا خانے میں ہے۔

جو کوئی ہی اس کا احساس کرے گاکہ وہ محروی کی آگ میں جل رہائے اور اے کوئی راہ دکھائی شیں دے رہی 'تو وہ ایک ون اس علاج لینی اسلام کی طرف ضرور رجوع کرے گا۔ یہ کیپی بجیب بات ہے کہ اسلام کے دوا خانے میں موجود ہوتے ہوئے بھی ہم میں ہے بہت سارے لوگ علاج کے لئے کسی اور طرف کا رخ کر لیتے ہیں۔

کر لیتے ہیں۔

### موضوع نمبر 35 کائنات کامحور'تبدل'اور عمل ورد عمل

THE AXIS OF THE UNIVERSE,
TRANSFORMATION AND RECIPROCITY

وَالسَّمَاءِ ذَانِ الرَّجْعِ أَن السَّاتِ السَّاءِ السَّاتِ اللَّهِ السَّاتِ اللَّهُ اللَّ

تر المه : "وقتم سے بنتے برھتے جینے والے آسان کی اعمل ورو عمل والے آسان کی"

BY THE RECIPROCATIONG HEAVEN.....
CHAAPTER 86 (TAREQ), VERSE II

قرآن میں سورۃ الطارق بھی تقبیر کے لحاظ ہے انتمائی مشکل سور توں میں ہے ایک ہے۔ بعیرا کہ آیات نبر 3 ااور نمبر 4 امیں اعلیان کیا لیا ہے کہ قرآن اللہ اقب لئی کا آخری اور فیصلہ کن کلام ہے اور یہ اس لئے نمیں ہے کہ نااہل لوگ اس کی تشریحات کریں۔ آیت نمبر 3 امیں جو فرمایہ نبیہ ہے کہ یہ ایک بڑی تلی (محکم) بات ہے، تو یہ سورۃ الطارق کو خاص انہیت و ہنے وال کلام ہے جس کی ہرا یک آیت مقدمہ عظیم سائن ہی تبایکوں کو بیان کرتی ہے۔ میں وجہ ہے کہ ابتدائی مفسرین نے یہ من سب سمجھا کہ ان آبیت کی تشریح اس زمان کی سائنس سے ربط جو (ے بغیر کی جائے یہ آیک تھی طراقہ تھا۔ ہم بعد کی صدیوں میں اس احقیاط کو نظر انداز کر ویو ایس سیار سائنس پیغام جو یہ سورۃ دیتی ہوہ خود لفظ "اولی رتی ہے۔ شروع کے زمانوں میں اس کا معنی طارق ستارہ نمیں تھا۔ لیکن بعد کے مشروں نے الطارق کے معنی بہت سے چمد از ستارے کئے۔ بسرطاں اس سورۃ کی آبات نمبر 2 اور 3 ساف طاہر کرتی ہیں کہ طارق ستارہ فتم کی تونی چیز نمیں تھی۔

موجودہ دور کے عدہ کی طبیعیہ اے اسٹروفز کس اسے تحت دریافتوں کو یہ نظر رکھ تربیہ ممئن معلوم ہوتا ہے کہ طارق کے معنی کوٹر: یہ نیم نجمی ریڈ پوئی منابع ایعنی زائد کمکٹنائی منابع لئے جا میں جو کہ شاؤں کی نبیت ال کھوں گنازیا دہ روشنی خار ن کرت ہیں۔ایک اور نقطۂ نظرے 'یہ پونچویں یا چیٹے آسان کی مقرر کردہ فضاؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ایک کوٹر (QUASAR) کمکٹناؤں کے لئے ایک بیجوں وال کیاری کا کام مرانجام دیتی ہے۔اور بیا ریوں کی تعداد کی طامل مزید کمکٹاؤں کو جنم دیتی ہے۔ صوف بچیس سال قبل تک آسانوں اور کا نکات کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر تھا۔ سادی طبعیات کے وہ ما ہرین جو الحادیس مبتلا تھے اپنے تین ان خوش کن تصورات میں مبتلا تھے کہ کا نکات محض ان دیو بیکل ستاروں کے بچھوں کی صورت تھی جس کی وسعت میں یہ سب بچھرے ہوئے تھے۔ ان کے زدیک ایک مخصوص سائز کے سیارے اپنے اپنے سورچوں کے اردگر د طواف کرتے تھے اور جب ان سورچوں کی توانا نیاں معدوم ہوجاتی تھیں یا خرچ ہوجاتی تھیں' تو یہ بھی لامکال میں رویوش ہوجاتی تھیں کا مناتی ساوت ہوجاتی تھیں کو یہ کو ٹرز (کواسرز) اور کا کا تاتی ساوت پیدا ہوئے 'جب کو ٹرز (کواسرز) اور کا کا تاتی ساو شکافوں کی دریا فیسی ہو نیس سیاہ شکافوں کے متعلق موضوع پر میں نے اس کتاب کے شروع (موضوع نمبر 2 میں) کسی صدیک تفصیلی بحث کی ہے۔

اسٹروفزئس کے ماہرین کے علم کے مطابق کائنات کے سلسلے میں نظریات یا قوانین کے جارا ہم گروپ

-03

ا ثقسی کشش (CENTRIPETAL) اور مرکز گریز (CENTRIPETAL) قوتوں کے درمیان عمل اور روعمل (CENTRIPETAL) قوتوں کے درمیان عمل اور روعمل کا موجود کی کے باوجود سیاروں اور 'دوسری اشیاء (مخلوقات) کے وجود کا طواف کرتی ہوئی حرکت کے ذریعے تحفظ میا ہوتا یہ عمل اور روعمل کا سلمہ برلمحد نشش عق کے ذریعے توازن کی حالت میں رہتا ہے۔

2 سیاہ شاہ فوان اور کوٹرز کے درمیان عمل اور رو عمل کاساسلہ ایک مرتاہوا یا معدوم ہو تا ہواستارہ شش تمش تمش کی اس ا کائی میں تبدیل ہوجا تا ہے جس سے کوئی چیز پچ نہیں سکتی۔اور مادہ اور توا تائی جو اس کے اندر گر جاتے ہیں ان کو کائنات میں ایک اور جگہ پہنچادیا جاتا ہے 'جمال سیاہ شگاف' و سموس (فضا نے بسیط) کیڑے کے سوراخ (WORM HOLE) جیسے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو سفید شکاف کی جو شید شکاف کوٹرز کی 'شیقی طور پر وسیع قانا ئیوں کا جواز پیش کرت ہیں اور سے کوٹرز اپنی باری پر ننی تمکناؤں کو وجوہ ہیں۔

کوٹرز کی 'شیقی طور پر وسیع قانا ئیوں کا جواز پیش کرت ہیں اور سے کوٹرز اپنی باری پر ننی تمکناؤں کو وجوہ ہیں۔

3- مقناطیسی صلاحیت یا توانشه فیلٹر (QU'ANTUM FIELD) جو سوی فر سیس مظاہر تقریت کو اس کے اصلی رنگ میں ظاہر کرتی ہے۔

4- کائات کا ایک نامعوم مرکز شعاع و کو س (FOCUS) یا محورے شروت : و کر مرکزے باہر ک طرف کا پھیلاؤ۔ میں نے بنیادی سادی حقائق 'متعدد آیات کی تشریح کے سلسلے میں اس سے قبل بھی بیان کئے ہیں۔ اب میں سورۃ الطارق کی آیت نمبراا کے اسرار کی طرف آ تا ہوں۔ 'دفتم ہے عمل ورد عمل (ہٹتے بڑھتے) آسان کی۔''

سے آیت اس پر زور ویتی ہے کہ آسان میں عمل ورد عمل کا سلسلہ ہے۔ یہ عمل ورد عمل نے RECIPROCITY کتے ہیں اصل میں کیا انجوبہ ہے؟

عمل درد عمل کا تعل دومتعدقد مگر مخالف واقعات میں ہرایک کے اپنا ندر ہونے والے محوری یا دوری تبدیلی کا داقع ہونا ہے۔ اس کی متن میں کچھ اس طرح ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک نکتے یا مقام تک رسائی اور پھر اس سے واپس - ایک پیاری فا دوبارہ ہو جانا۔ کس مخلوق کا فنا ہو جانا اور پھر دیوو میں آجانا یا کسی جسمیہ (جاندار) کی موت اور اس کی حیات نوئی سب عمل ورد عمل کے واقعات ہیں۔

یہ توعیاں ہے کہ آسانوں میں عمل ورد عمل (RECIPROCITY) کے عقدے کا حل سورۃ الطارق میں پنمال ہے۔ دراصل کوشرز (کو سرز) ہی اس عمل ورد عمل کے فعل کا مظرمیں ۔ فضائے بسیط کی گہرائی میں بہت سے ستارے سیاہ شکافوں میں فنا ہو جائے ہیں۔ جبکہ کواٹرزننی کمنٹاؤں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ عمل ورد عمل کا فعل وفت کے اس عرصہ میں وقوع پذریہ ہو تا ہے جس کا اندازہ اربوں سالوں پر محیط ہے اس کی وجہ ہے کہ آسان عمل ورد عمل کے فعل میں ہیں۔ تخیق 'دو سرے قالب میں ڈھل جانا اور انجام کار تباہی ہے ہما نار ہوجانا'ایک ایسا سلسلہ ہے جو کا کتاہ میں بغیر کسی وقفے کے جاری ہے۔

ایک اور بھی تم مجھ میں نے والا پہلو آسان یعنی فضائے بسیط میں کا نکات کے پھلتے چلے جانے کا عمل ہے۔ مگر چو نکہ سائنس نے ابھی تک اس معاضے میں کوئی حتی بات نہیں کی ہے ہم بھی اس کی پیائش جسامت کے متعلق مزید بخشید خیال آرائی کو اس مقام پر ہی ملتوی کرتے ہیں۔ایک اور تشریح اس طرح سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ کا کرم اور شفقت زمین کی طرف اترتی ہے جبکہ اللہ کے لئے تعریف اور شکر اوپر آسان کی طرف جاتے ہیں۔ مگر یہ بھی اس وقت ہمارے موضوع سے با ہر ہے۔

اس موقع پر میں ایک اہم تلتے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ سادی طبعیات کے علم (اسٹروفزئس) میں کا تات (COSMOS) اور فضائے بسیط (SPACE) کی اصطلاحیں کڑت ہے استعال ہوتا ہے۔ ہوتی ہیں۔ ببکہ دو سری طرف قرآن میں لفظ آسان ہمیشہ سادی طبیعات کے سلسلے ہی میں استعال ہوتا ہے۔ اس کی ایک ایم وجہ ہے۔

جدید علم طبیعات چونکہ کا نئات ہے متعلق تمام تحقیقات 'چارجہتوں بی کے سیاق و سباق میں کرتی

ہے۔ اور اس علم میں یہ سمجھاجا تا ہے کہ کا کات صرف اوہ ہی ہے بی ہوئی ہے۔ اور تمام ونیاؤں کوائی نقطۂ نظرے دیکھتی ہے۔ اس کے برظاف قرآن ونیاؤں کا نظارہ لا تعداد جہتوں ہے کر تا ہے۔ جمال یہ ونیا کیں وہ نمل نظام ہوتی ہیں جن کی اصل مضبوطی ان معلوم چار جہتوں کے علاوہ کئی اور جہتوں کے اربعے ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ کا کنا تیں جنہیں ہم آسان یا فضائے بسیط بھی کمہ کھتے ہیں ایک طرح کی پٹیوں کے آسانی خلام ہے بی ہوتی ہیں۔ اور جمال فز کس اور جیوں کے آسانی اصول سمجھ ہوئی ہیں۔ اور جمال فز کس اور جیومیٹری کے اصول سمجھ ہوئی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ اور جمال فز کس اور جیومیٹری کے اصول سمجھ ہوئی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ اور جمال فز کس اور خیومیٹری کے اصول سمجھ ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جمال کا کنا توں ما کنات ہوا ہے۔ کر قرآن اپنی پہلی ہی آیت ہے لیکر جمیس دنیاؤں کا ذکر ان کی عظمت اور ان کی ان گنت خوبیوں اور صلاحیتوں سمیت کرتا ہے کہ ''سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام کا کناتوں کا رہ ہے۔ ''

جیسا کہ اس سے پہلے میں نے موضوع نمبرا2 میں بیان کیا ہے آسانوں کی تخیق اس جیو بمٹری اور مادی
نظام سے ہوئی ہے جو سات مقناطیسی بیٹیوں پر مشتمل ہے اور در حقیقت بنت کا تصور ان آسانوں کے نظام
کے اندر نہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کو ایک ایسی وئیا تصور کیا گیا ہے جس کی بیکا تش جسامت
(DIMENSIONS) بالکل ہی الگ قتم کی ہیں۔ میں اس مضمون کی طرف آئندہ آن والے بنت کے
موضوع میں آؤں گا۔

دو سری دنیاؤں اور ان کی پیمائش جسامت کا سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے اس کی مثال ہے ہے کہ اگر ہم

ایک ایٹم کے اندر رہ رہے ہوتے تو ہم یہ خیال کرتے کہ شاید فضائے بسیط صرف اس کی اپنی توانا کی کے مدار

تک ہی محدود ہے اور سے کہ ساری و سعت اس بیجد چھوٹی ہی دنیا ہی میں محیط ہے۔ چنانچہ ہم سوری کے متعلق

تفسیات کو کس طرح سمجھ کتے ہیں۔ مزید سے کہ اس دنیا ہیں جمال ہماری ہتی اگر آیک سکنڈ کے دس لا کھویں

حصے کے برابر وقت کی ہوتی تو ہم دنوں اور سالوں کو کس طرح سمجھ کتے ؟ آسانوں اور دو سری جسامت کی

یماکنٹوں (DIMENSIONS) کہ جنہیں ہم ابھی تک بیان کرنے کی حیثیت میں نہیں ہیں کے در میان عمل
ورد عمل (ریسی بروٹی) بھی اسی طرح ایک سربستہ راز تھے۔

سائنس کو یہ ایک نیاراز بتادیا گیا ہے کہ کا کتات میں وقت ہر جگہ ایک ہی رفتارے نہیں گزر تا۔ ہم نے یہ حقیقت کا کتاتی شعاعوں کے شدید اتار چڑھاؤ اور ان کے خفیہ اور چیجیدہ سفر کے مطالعہ سے سمجھی ہے۔ اگر چہ زمین پر ان کے ناپائیدار بنیادی ذرات کے گروہ (PI MESONS) کی عمرایک سیکنڈ کے ایک ارب حصے سے بھی تم ہوتی ہے مگر کا کتات کے دو سرے حصوں میں وقت کی فراخی یا (DILATION) کی وجہ سے ان کا وجود کی نوں تک باتی رہ سکتا ہے۔ یہ ایک دو سرے نے نظام کا بچوبہ ہے۔ لینی وقت کے بہاؤ (فلو) کے حساب سے آسانوں کے درمیان بھی عمل و رد عمل کا فعل موجود ہے۔ چنانچہ سے ہیں وہ عظیم طبیعاتی سچائیاں جن کو یہ آیت مقدمہ عمل رد عمل کے فعل کی صورت میں فلا ہر کرتی ہے۔

براہ کرم آپ اس موضوع کی تشریح کے سلسلے میں ہمیں در پیش آنے والی مشکلات کو سیجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس امر کامشاہرہ کریں کہ کس طرح انتہائی جدید اور ترقی یافتہ علم طبیعات (فزئس) کاملم بھی گتی شدید مشکلات سے گزر کر اس کو تبخشا اور بیان کر تا ہے۔ میرے چند دوستوں نے جنہوں نے اس شریح کے شدید مشکلات سے گزر کر اس کو تبخشا اور بیان کر تا ہے۔ میرے چند دوستوں نے جنہوں نے اس کو زیادہ سادہ مصودے کو اس صورت میں پڑھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میں مزید طویل تشریح کے ذریعے اس کو زیادہ سادہ اور آسان بنادوں۔ مگر میرے گئے زیادہ سچائی اس بات میں ہے کہ قرآن کی فطری عظمت کا مشاہدہ ما ہرانہ فزئس کی نظرے نہی کی اور شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس میں ذراسی بھی گئی سے شخف کرے۔

## موضوع نمبر 36 حیات بعد ازموت کے موقع پر آسانوں اور زمین میں مخلوق کی حالت

THE SITUATION OF THOSE IN THE HEAVENS AND ON EARTH AT THE RESURRECTION

وَنُوْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِينَ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي

الْأَنْ ضِ إِلَّا مَنْ شَاءً اللهُ \* ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى

فَاذًا هُمْ وَيَامُ يَنظُ وَنَ ١٠ الزمه ٢٩

"اور اس روز صور پھ نکا جائے گا اور وہ سب مرکز گر جا کیں گے ہو آسانوں اور زمین میں میں۔ سوائے ان کے جنمیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھرا کی دوسرا صور پھونکا جائے گا۔ اور نکا کی سب کے سب اٹھ کر (اروگرو) دیکھنے لکیں گے!" (الزمرآیتہ 68)

WHEN THE TRUMPET IS BLOWN WHOEVER IS IN THE HEAVENS AND ON EARTH WILL DROP DEAD. EXCPFT SUCIL AS GOD WILLS. THEN WHEN IT IS BLOWN AGAIN. THEY SHALL STAND UP, LOOKING ABOUT CHAPTER 39 (THE CROWDS), VERSE 68

جیں کہ ہرکوئی جانتا ہے دیات بعد از موت ایک ایسا واقعہ ہے جو پوری انسانیت کا مقدرہے۔ اس آیت مقدر کا ایک دلچیپ پہلووہ فقرہ ہے جس میں سدانلان کیا گیا ہے کہ پہلوصور پچو گئے کے وقت وہ بھی مرجا نمیں گئے جو آسان میں ہیں۔ تمام مسلمان ' بلکہ سب اہل کتاب ایمان رکھتے اور جانتے ہیں کہ وہ تمام جو زمین پر ہیں پہنے صور کے پچو کلنے پر مرجا نمیں کے اور دو سرے پر اٹھائے جا کمیں گے۔ گر قیامت کے وان آسان میں وہ کون ہوں گے جو پہلے مارو سے جا نمیں گے اور بعد میں دوبارہ زندہ کردیے جا کمیں گے ؟اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں میرا پہلا مقصد تو ہیہ کہ میں اپنی سمجھ اور بسیرت کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں۔ اور دو سرے ہیر کہ ''خلاق' مخلوق'' کے اس نصور پر روشنی ڈال سکوں جو حایہ سالوں میں پیدا ہوا ہے' جو دراصل ایک شرارت اور بگاڑ کو ظاہر کر تا ہے جس کا اصل مقصد اللہ کی مقدس کتابوں کے فرمانوں کو جھٹلانا ہے۔

یوم حساب یعن حیات بعد الموت کے دن پہلے صور پھو تکنے کو "صعبی "کما گیا ہے صعبی ہے مراو اس شدید آواز والا دھاکہ ہے جم چرنے کو مارڈا لے گا۔اور بیراس سائنسی حقیقت کو بیان کر تاہے جس کی نقل کی کو شش جدید فؤئس بھی کر دن ہے۔ یمال تک تو ثابت کرلیا کیا ہے کہ ایک خاص تعداد ارتعاش لیمیٰ فریکو ٹی اور شدت کی حامل آو زگی امریں جانداروں کو ہلاک کردیے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

المات العد الموت بيائش: سامت اور (قوئ) كے بورے نظام كو تبديل كرديق ہے۔ يكى وجہ ہے كہ يہ صرف خالق مطبق كا عمل ہے كہ جر معمول كى جُلد كو برابر كرديتا ہے۔ مُر ہم يہ نيم بائے كہ حيات بعد الموت كا يہ پيلو كى وقت معمول ت كوبرل دے كا قيامت اس وقت شروع ہوگى دبید فرشتہ اصرافیل صور پھوكے گا۔ چو نكہ اس مضمون پر تفسيريں خاموش ہيں۔ اس كتاب ميں جو كہ سائنى حقائق ہے متعلق ہے ہم بھى اس مضمون پر بحث نہيں كريں گے۔

دوسرے صور کو ''رادفتہ''کما جاتا ہے یہ اس بھری تعداد ارتعاش (فریکونی) کو ظاہر کرتی ہے جس کا اثر دوبارہ روح چھو تکتے جدیں ہے۔ سائنس نقطۂ نظرے اس صور کی نوعیت ابھی ٹک نا قابل فیم اور پوشیدہ ہے۔ دوبارہ زندہ کردینے والی آوازوں کی خصوصیات اور نوعیت ابھی تک سائنس کے علم میں نہیں آسکی میں۔

یوم آخرت پر تمام جاندارول اور بالخضوص انسانول کا دوبارہ جی اٹھتا 'بلاشک ایک خدائی معجزہ ہے۔ گر اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی کہ ہے کام اسرافیل اور اس کے صور کے ہردہی کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ تحقیقات ہے ہے معلوم ہوا ہے کہ ایک خاص قتم کے پچھوے اپنے بچوں کی نشوونما اپنے اندوں پر اپنی نظریں گاڑے رکھنے کے عمل ہے کرتے ہیں۔ ان کی آٹھوں سے نکلنے والی شاعوں میں ان کی نشوونما اور پکانے کی خاصیت ہوتی ہے۔ ہمارے دوبارہ جی اٹھنے کی تنجی 'دو سرے صور کی صوتی امروں کے ذریعے مردہ جسم میں روح کی سچائی اور زندگی کے اسرار کی مددے دوبارہ جان ڈال دینے پر مشتمل ہے۔

یہ توعیاں ہے کہ پہلے اور دو سرے صور پھو تکنے کے دمیانی نامعلوم وقت کے وقفے کے دوران اللہ 'مردہ جم کو پہلے ہے جم کے خلیدو ل(CELLS) کو حیات کا خاص را زعطا کرے گا۔ اور پہلے ہی سے تیار کردہ جم کو پہلے ہے مقررہ روح کے ذریعے' دو سرے صور پھو تکنے پر دوبارہ زندہ کردیا جائے گا۔ چو نکہ مردہ جم کے جینی کوڈ

(یافار مولا) لوح محفوظ کے کمپیوٹری ٹیپ پر پہلے ہی ہے ریکار ڈیمو چکے ہوتے ہیں اس لئے جہم کے دوبارہ زندگی حاصل کرنے اور گلنے سرنے کے عمل ہے اس کی آزادی 'تقریبا" ایک ساتھ واقع ہو بحقے ہیں۔ اوپر کئی گئ بات کو ہم صاف طور پر سور قالیمین کے آخری صفحہ ہیں دکھے سکتے ہیں۔ اللہ تمام کا فروں اور طوروں کو اپنا اس فرمان سے مطلع کر قاہے۔

د کلیا وہ جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرسکے۔ بے شک وہ ہے۔ (اس لئے کہ )وہ ماہر خلاق ہے اور سب جاننے والا ہے۔ "

" وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کر تا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اے حکم دے کہ ہوجا۔اور وہ ہوجاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تکمل اقترار ہے اور اس کی طرف تم پلٹا نے جانے والے ہو۔"

آیے اب دوبارہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ کون ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو دنیا کے خاتمہ پر مرحا کیں گے۔ لیکن روز حساب پھر زندہ کئے جا کیں گے۔

جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے اس وقفے میں موت شدید صوتی ارتعاش کے ذریعے اس وقت آئے گی جبکہ ابھی تک فضائے بسیط ختم نہ ہو چکی ہوگی۔ ان مرنے والی مخلو قات میں فرشتے شامل نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ تو دو سری ہی قتم کی فضاؤں کی مخلوق میں۔ اور اس کے علاوہ یوم حساب کے دن ان کو کئی قتم کے کام کرنے ہوں گے۔ اس آیت کا بیربیان کہ وہ جو آسانوں میں ہیں 'ایک اہم بات ہے۔ اس لئے آگر اس میں صرف آسان 'بی کما گیا ہو تا تو اس کو صرف زمین سے قریب ترین آسان ہی سمجھا جاتا۔

اس فرمان میں جن کے مقام کو پوری طرح ظاہر کیا گیا ہے آسانوں میں تباہ ہوجانے والی مخلوق میں ہے ایک مخلوق یقینیا "جن بھی ہوں گے۔ چو نکہ قرآن میں جنوں اور انسانوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے' اس لئے آسانوں میں تو جن ہی مرجا کیں گے جن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور ان کو بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔

مگرجماں تک انسانوں ہے متعلق تمعنی ہیں ہے حصہ صاف طور پر اس مجزاتی اسرار کا حامل ہے جس کو صرف جارے و تقول ہی میں عیاں کیا گیا ہے۔ جب قرآن کا نزول ہوا تھا۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک ون انسان آسانوں بلکہ فضا کے بسیط میں پرواز کرے گا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا یہ ایک اور مجزاتی پہلو ہے۔ اگر یہ فرمان نہ ہو تا تو کا فراور طحد لوگ گتا فی کرتے ہوئے مسلمانوں کا خراق اڑانے کی جسارت کرتے اور کہتے کہ "جب قیامت آئے گی ہم سب تو فضا میں ہوں گے۔" یہ آیت یوم آ نرت کے نزدیک بلکہ جمارے کی جارے کی جارے کرنے بلکہ ہم اسے دفعہ بھی فضا کی فتح کی پیش گوئی کرتے ہے۔ چنانچہ ایک وفعہ عمر ہم قرآن کی ہر آیت بلکہ ہم لفظ کی

معجزاتى وانال كانظاره كريحة بين-

. ?.

جن کا تصورتمام آسانی ندا ب میں نظر آت ہے بلکہ یہ توان ندا بب میں بھی ہے جویا توافرا تفری کا شکار بیں اور یا جن کی شکلیس بگاڑ؛ کی گئی میں۔ جن وہ مخلوق ہے جن کی تخلیق ایک دکھائی نہ وینے والی قاتا بی ہوئی ہے مگران میں عقل و فتم ہے ان کی ارتعاشی رفتار 'جو 30(X)X)(X) کا ویمٹر فی سینڈ سے زیادہ ہے اس بات کو تا ممکن بنادیتی ہے کہ وہ کسی بھی بیانے سے دیکھے یا محسوس کیئے جا سیس۔ اس نظریے کو کسی قدر سیجھنے کے گئے یہ کافی ہوگا کہ ہم عام ماہ ہے کی خصوصیات کو تصور میں رکھیں۔

جرعام مادہ اور ای طرخ کی اشیاء 'بنیاوی عضر ذرات (ELEMENTARY PARTICLE) سے بنی ہیں۔ ان تمام کی رفتار روشنی کی رفتار سے کم ہوتی ہے۔ جب سے چیزیں فضا میں ایک دو سرے کی نسبت سے جیومیٹری (ہندی) حرکت حاصل کرتی ہیں۔ تو مختلف اشیاء کا وجود بن جاتا ہے۔ گر ان اشیاء کی قوت مزاحمت حدت (HEAT) کے سامنے کم ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک تنا ذرہ صدت کو برداشت کر سکتا ہے لیکن فضا میں وہ نظام جو ان ذروں کے تانے بانے سے بناہو تا ہے شدید فتم کی حدت میں جھر کرغائب ہوجاتی ہو وجات جسان کی جسانی خصوصیات ختم ہوجاتی ہیں اور 5000 ڈگری سنٹی گریڈ پر بی وہ انفرادی این موں میں تبدیل ہوجات ہیں اور میں اور عبی اور میں نتایہ درجہ حرارت ایک لاکھ یا شاید دی لاکھ ڈگری سے کم وال سے بردی لاکھ یا شاید دی لاکھ ڈگری سے کم وگا۔

اللہ نے یقینا" ستاروں پر یا ستاروں کے قریب بہت می مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ مگران کو زندہ رہنے کے لئے کس متم کی خصوصیات کا حامل ہوتا چاہئے؟ اس سوال کا جو عقلی یا استدانا کی جواب ہو سکتا ہے وہ سے کہ کا نتات میں رہنے والی ہستیوں کا وجود تو انائی کا حامل (ENERGETIC) ہی ہوتا چاہئے نہ کہ وہ اور یہ کا نتات میں رہنے والی ہستیوں کا وجود تو انائی کا حامل (ENERGETIC) ہی ہوتا چاہئے۔ دو سرے لفظوں میں ان کا نظام ' تو انائی کی اکا نیوں لیعنی تو انائی کی واضح اکا نیوں یا کو انتا کی جوا جا سکے۔ دو سرے لفظوں میں ان کا نظام ایسی تو انائی کی اکا نیوں سے بنایا گیا ہو جس پر انتہائی شدید نمیر پچر (حدت) کا بھی کوئی اثر نہ ہو۔ یہ بالکل جائز بات ہوگی آگر اس سلسلے میں سے تو تع کی جائے کہ ایسے نظاموں میں الی مخلوق بھی ہوگی جو حساس اور باشعور ہوگی۔

قر آن کی متعدد آیات کی تشریحات میہ ظاہر کرتی ہیں کہ آسانوں میں بھی مخلو قات کا وجود ہے۔ ان میں

ے زیادہ تر اللہ کی وہ آبعدار مخلوق ہے جو جن کے زمرے میں آتی ہے۔ قرآئی آیات یہ بھی بتاتی میں کہ آسانوں میں اللہ کی مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں اور اس کے اسم یاک کاذکر بھی کرتی ہیں۔

چونکہ سائنس اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ کا کنات میں تمام ستارے شدید فتم کی حدت کے مراکز ہیں اس لئے ظاہرہے کہ ان پر رہنے یا بینے کے لئے ایسے مختلف نظام ہونے چاہئیں جو تو انائی کی اکائیوں یا کو ان ہے ہوں۔ یعنی جناب آج کل تو لادین طحہ لوگ بھی ہے کہتے ہیں کہ کا کنات میں کسی فتم کی غیر ارضی مخلوق کا وجود ضرور ہوگا۔ یمال سب سے اہم بات ہے کہ یہ مخلوقات انسانی جسم کی صورت میں نہیں ہوں گئے جمال مادی وجود رکھنے والی مخلوق کی زندگی ممکن ہوں گئے جسارے بھی ہوں گئے جمال مادی وجود رکھنے والی مخلوق کی زندگی ممکن ہو سے ہے کہ کا کتات میں مجموعی طور پر ایسی مخلوق بہت زیادہ ہوگی 'جو تو انائی کی اکا ئیوں پر مشتمل ہوگی۔ کا کتات میں فاصلے اس قدر وسیعے اور زیادہ ہیں کہ صرف خالص تو انائی کے وجود والی مخلوق بی اس قابل ہوگی۔ کا کتات میں فاصلے اس قدر وسیعے اور زیادہ ہیں کہ صرف خالص تو انائی کے وجود والی مخلوق بی اس قابل ہوگی۔ کا کتات میں فاصلے اس قدر وسیعے اور زیادہ ہیں کہ صرف خالص تو انائی کے وجود والی مخلوق بی اس قابل ہوگی۔ کا کتات میں فاصلے اس قدر وسیعے اور زیادہ ہیں کہ صرف خالص تو انائی کے وجود والی مخلوق بی اس قابل ہوگی۔ کا سے حالے سے دوسرے ستارے یا ہیارے تک سفر کر سکے۔

ہمارا مقصد سے نمیں ہے کہ کائنات میں ذی شعور زندگی کے وجود پر بحث مبادثہ کریں۔ بسرحال اوپر کی بحث سے تین نکتے سامنے آتے ہیں۔ یہ سب کے سب اہل ایمان کے لئے انتہائی اہم ہیں۔

(۱) جنات کا وجود ہے اور کا کتات میں زندگی کے بنیا دی وجود کے لحاظ ہے ' مام طور پر یمی زندہ مخلوق وہاں رہتی ہے۔ آسانوں میں بُنے والی مخلوقات کی ہیراکٹریت غیر مادی اور توانا کی سے تشکیل شدہ ہے۔

(2) فضامیں انسان یا انسان ہے ملتی جلتی کسی مخلوق کا ہوتا تقریبا" ناممکن ہے۔ اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ کسی اور کہکشاں میں ہماری زمین کی طرح کی خصوصیات رکھنے والا کوئی اور سیارہ موجود بھی ہے۔ مگر یہ تو خلط بات ہوگی کہ اڑن طشتری جیسی فرضی اور خیالی چیزوں کا وجود گھڑلیا جائے اس لئے کہ اس میں تو اربوں نوری سالوں کے فاصلے ہیں۔ تب کسی جاکروہ ہماری زمین پر یا اس کے نزدیک بینچ علتی ہیں۔ یہ فرضی کمانیاں وراصل لاوین طحد لوگوں کے ذہنوں کی اختراع ہیں جس کا مقصد ہیہ ہے کہ وہ آسمائی کتابوں میں لوگوں کے ایمان کو تباہ کریں۔ اور اس کی جگہ اس فظریہ ارتقاء کو لے آسمیں جس کے جموث کا حقیر بلبلہ ابھی ابھی ہی بیٹا

(3) اس آیت کے ان الفاظ ''اور وہ سب مرکز گرجا کیں گے جو آسانوں اور زمین میں میں '' سے جو تصور ابھر آ ہے وہ جن یا ان سے ملتی جلتی کسی مخلوق کے وجود کاہی ہے۔ چنانچہ دو سری آیت کریمہ' دو مجزاتی صفات کی نشاندہ می کرتی ہے۔

(i) بیکه آخرت یا حیات بعد الموت کے نزدیک انسان فضائے بسیط کو منخ کراے گا۔

(ii) ہیر کہ آسانوں میں وہ ذی حس مخلوق جو تو اتائی ہے بنی ہے 'ایک طرح ہے جنات ہی ہیں۔ گر تو اتائی ہے تشکیل شدہ اس مخلوق سے علیحدہ 'فرختوں کا وجود بھی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ فرختوں کے منعلق اس طرح سمجھا جائے کہ یہ وہ مخلوق ہیں جو پانچویں یا چھٹی جت یا پیما کش جسامت (ڈائی منشن) میں وجود رکھتی ہیں۔ اگرچہ ان کا وجود دو سری قتم کی جست میں ہے لیکن ان کا یہ وجود مادی کا نتات کی فضامیں بھی اچانک ظہور پذیریا منعکس ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر میں نے اس سے قبل کے موضوع نمبر 29 میں بھی اشارہ کیا ہے۔

بسرحال 'آج کے دور کی سائنس کے لئے فرشتوں اور جنوں سے متعلق ہر دوموضوع بے موسے یا قبل از دفت ہیں۔ آنے والے سالوں میں امید ہے کہ میں مزید تفصیلات بیان کرسکوں گا۔

### موضوع نمبر 37 زندگی اور موت کی تبدیلی تیت (کایالیٹ)

TRANSFORMATION OF LIFE AND DEATH يُخْرِجُ الْكِيَّتَ مِنَ الْحِيِّ

ويَحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰ لِكَ غُوْجُونَ اللهِ

"ترابعه و مورے نے نکالا ہے۔ اور مورے کو زندہ میں سے نکال اور ہودے کو اندہ میں سے نکال اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندی بخشا ہے۔ اس طرح تم اوک جسی (عالمت موت سے ) نمال کیئے باؤگے۔"

الروم 30 آيته 19

HE BRINGS FORTH THE LIVING FROM THE DEAD, AND BRINGS FORTH THE DEAD FROM THE LIVING: AND HE REVIVES THE EARTH AFTER IT IS DEAD; EVEN SO SHALL YOU BE BROUGHT FORTH.

CHAPTER 30 (THE ROMANS). VERSE: 19

قرآن میں بہت ی اور آیت الی جمی میں جواس آیت ہے ملتی جمتی ہیں ہیں۔ نیکن ہم اس کی تشریخ اجبور خاص کریں گے۔ اس سے کہ وہ اوگ جو حیات بعد اموت پر لیٹین نہیں رخت اس میں دیئے گئے انتہائی اہم سائنس پیغیات کو دیکھ شکیس ۔ یہ دیکھا جسے گا کہ بطور خاص اس آیت کی ابتداء ان الفاظ ہے ہور ی جب "وہ زندہ کو مردے ہے اگلا ہے۔"اگر اس کی ابتداء اس کے فورا" بعد آنے والے فقرہ ہے ،وتی قرجیں بیریام فتم کے حیاتیاتی مظرفدرے کا بیان فظر آتا۔

مفسرین کی اُنٹریت نے اس آیت کے مجازی معنی لئے میں اور کفر کو موت سے اور ایمان کو زندگی ہے۔ تثبیہ دی ہے۔ یہ بھی قابل عزت خیالت میں۔ لیکن ان واقعات کواگر آیت کے آخری حصہ میں دیئے گئے دیت بعد الموت اور یوم حساب کے بیان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوجائے گی کہ اس کے پہلے اور اصلی معنی سائنسی اور دیا تیا تی پہلو کے حامل ہیں۔

آئے اب ہم ان حیاتیا تی عجائب کا شار کریں جمال زندہ مردے سے کاتیا ہے۔

۱- کچھ جسمیئے (مخلوق) ای لمح مرطاتے ہیں جبوہ بچے کو جنتے ہیں۔ اس مخلوق کی مید نہ بدلنے والی قست ہے۔ مثلا۔

(الف) سانپ نمابام مچھلی دریاوں کے ڈیلٹا میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ان علاقوں میں جہاں دریا 'سمندر میں گرتے ہیں۔ ایک قتم کی بام مچھلی ' ظیج میکسیکو میں طویل سفر کرکے انڈے دینے کی جگہ تک پہنچی ہے۔ اور بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی مرحاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جوہ بچے مردہ سے نکلتے ہیں۔ زہن کو چکرادینے والی بات ہے کہ بمی بچے بحراد قیانوس میں اس ڈیلٹا تک پہنچتے ہیں۔ جہاں سے ان کی باں آئی تھی۔ یہ اس جگہ رہنا شروع کردیتے ہیں۔ اس میں دس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ پڑتا ہے۔ قدرت کے اس عظیم رازی کہانی ابھی حال ہی میں دریافت ہوئی ہے۔ جو کھلے ذہن کے ماہرین حیاتیات کو ایمان لانے پر مجبور کرتی ہے۔

(ب) مکڑیوں اور تتلیوں کی کچھ اقسام انڈے دینے سے چند سکنڈ قبل بی مرحاتی ہیں۔ مکڑیوں کی کچھے اقسام الی بھی ہیں جن میں مادہ مکڑی 'نر مکڑی کو جو ڈاکرنے (ہم بستری) کے عمل کے دوران بی مار ڈالتی ہے۔ اور نر کامادہ منوبہ اس کی موت کے بعد ہی مادہ مکڑی کے اندر بہہ کر داخل ہو تا ہے۔

(ج) انسانوں میں بھی کئی دفعہ ایک بچہ اپنی مال کی موت کے چو ہیں گھنٹے بعد تک بھی پیدا ہوا ہے۔ بلکہ مال کی موت کے چند گھنٹول کے بعد بچول کی پیدائش کے واقعات تو خاصی بڑی تعداد میں ہیں۔

(2) وہ جو مردہ حالت ہے واپس آتے ہیں۔ پجیلے وس سالوں میں ریاست بائے متحدہ امریکہ میں ان ہزاروں لوگوں پر بہت دلچیپ اور سنجیدہ تحقیقات کی گئی ہیں جو طب کے اصولوں کے تحت مردہ قرار دے دیے گئے تھے۔ مگر بعد میں وہ زندگی میں لوٹ آئے۔ ان تحقیقات کا مختصر غلاصہ جو ردح کے وجود کا ثبوت بہم پہنچاتی ہیں 'ورج ذیل میں پیش کیا جارہا ہے۔

امریکہ میں مختلف یو نیورسٹیوں میں علیحدہ متم کے تجربات کیے گئے ہیں۔ ماہر نفیات ریسہ ندموڈی (MOODY) نے ایسے پچانوے افراد کے تجربات قلم بند کئے ہیں جن کو ان کی موت سے زندگی میں دوبارہ والیس آنے کا موقع ملا تھا۔ امریکہ کے مختلف حصوں کے ان لوگوں کے وہ تجربات بوانسیں اس وقت ہوئے جب ان کے دلوں کی کوئی دھڑکن ریکارڈ نہیں ہو عتی تھی' بھشہ ایک جیسے ہی نکلے یعنی وہ لا محدود فضائے بسیط میں ایک د مکتی ہوئی لافانیت (RADIANT IMMORTALITY) تھی کنگئی کٹ یونیورش کے پروفیسر کے بنا کی تحقیقات نے بھی اس فتم کے نتائج ظاہر کئے ہیں۔ پچھ سائنس وانوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس فتم کے نتائج اس لئے ملے ہیں کہ متعلقہ اشخاص کی زندگی کا پس منظر

عیسائیت سے اثر پذیر تھا۔ گرجب کارلس اوسس (OSIS) نے اپی ویت نام اور ہندوستان کی تحقیقات سے بھی یمی نتائج افذ کیے تو پھر تو ان کو بھی معتبر سائنسی مطبوعات میں شائع کیا گیا۔ واکر فریڈ سکونس (FRED SCHOONIS) نے ایے لوگوں کے ای۔ سی۔ جی (FRED SCHOONIS) کا بغور اور متواتر مطالعہ کیا۔ اور ریکارڈ کرنے والی مثینوں اور آلات کی مدد سے ان کی موت اور پھر زندگی میں ان کی دوبارہ واپس کی مثالیں اکٹھا کیس۔ چنانچہ یہ بات علم میں آئی کہ جب ان مریضوں نے ایک مخصوص وقت کے دوران بی ان کے دلوں کی دھر کئیں رکی ہوئی بائی گئی تھیں۔

یقیناً " یہ ایک ایسا حتی بینام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی انسانوں کی روح کی موجودگی کے متعلق یا دو**ہانی کرانا چاہتا ہے۔** 

3- اس آیت مقدسہ سے سب سے اہم معانی جو اخذ کئے جا کتے ہیں وہ بلا کی شبہ مردہ زمین میں سے جسمیہ (ORGANISM) کا نکانا ہے۔ اس عظیم حقیقت کے بارے میں 'میں پہلے بھی بیان کردِکا ہوں۔ یا دداشت کو آن اوہ کرنے کے لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ (DNA) کے باریک ترین ارب کی بنیا و پر زندگی کا وجود میں آنا حقیقتا "اللہ تعالی کا ایک عظیم مجزہ ہے۔ وہ بجو آج کے کڑے کرنے کر طحدوں کو بھی حرت میں داول وہتا ہے وہ زمین میں سے پہلے زندہ (ڈی این اے) کی تفکیل ہے۔ چنا نچہ بے جان زمین سے پہلے زندہ جسمیدہ (محلوق) کے نگلے کا بھی عمل ہے۔

زین پرگرے ہوئے ایک گلاب کے پھول سے ایک کیڑے یا تھی کی حیات نوکی حقیقت اس فرمان کے رموز کی حامل ہے کہ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ جن لوگوں نے علم حیاتیات کا مطالعہ کیا ہے ان کے لئے آیت کریمہ کا یہ فرمان ایک سچا مجزہ ہے۔ ایک مرنے والا جسمیہ اپنے جم کے تمام ذرے (مالیہ کیبول) مٹی کی لیبارٹری کے سرد کروتا ہے۔ در حقیقت آیت کے دو سرے جھے کے معنی بھی سیس سے مل جاتے ہیں۔ ایک جسمیہ اپنے جم کے ذروں کو ریزہ ریزہ کرکے 'ہوا میں کارین ڈائی آگسائیڈ کی شکل میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے زندہ میں سے مردے کا نگلنا ہے۔ اس نکتہ پر ہم بعد میں دوبارہ آئیں گئے۔

اس سلسلے میں ہم نے لاوا کے غارمیں جس کیڑے کی مثال موضوع نمبر 32 میں دیکھی تھی۔ وہ بھی مردہ میں سے زندہ کو نکالنے کا ٹا قابل تردید ثبوت پیش کرتی ہے۔ 3000 ڈگری کی صدت سے بنی ہوئی اس غارمیں اگر کوئی نامیاتی باقیت (لیعنی ORGANIC RAMNANTS) نہ بھی ہوں 'وہاں بھی ڈیڑھ سے دومیٹر لیے بچو بے قتم کے کیڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس طرح پانی سے زندگی کا پیدا ہونا بھی بجائے خود ایک اہم مثال ہے کہ کس طرح مردہ میں سے زندہ ٹکلتا ہے۔

4- قرآن کی آیات میں اللہ نے جو اکثر مقام پریہ اعلان کیا ہے کہ ''ہم زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں'' وہ اپنا اندر طحدوں کے لیے ایک انتہائی سجیدہ جواب رکھتا ہے اسلئے کہ طحد لوگ بھیشہ یہ کتے ہیں کہ ''زندگ ق صرف زندگی ہی سے 'کلتی ہے۔''اوپر کی مثالیس صاف ساف بتاتی ہیں کہ یہ لوگ کس قدر غلطی پر ہیں۔

اس موقع پر میں ایک اہم کئت کی وضاحت کرتا چاہتا ہوں۔ ہر جسسمیہ کے نمائندہ جینی کوڈائی تمام تفیدات کے ساتھ ایک طرح ہے سکونی حالت میں (STATIC)ہوتے ہیں۔ بلکہ بغیرزندگی کے ہوتے ہیں جب تک کہ ان کو حرکت پذیر ہونے کا حکم نہیں مل جا آ۔ در حقیقت بہت ہے باریک ترین جر تؤے (مائیکروب) اور وائرس ایک بے جان مردہ حالت میں ایسے چلے جاتے ہیں جیسے جب ہوئے بور ہوتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک اس حالت میں رہتے ہیں جب تک حفاظتی، یوار کے حامل انتائی جھوٹے اور ایک سیل اور یہ اس وقت تک اس حالت میں رہتے ہیں جب تک حفاظتی، یوار کے حامل انتائی جھوٹے اور ایک سیل کے حامل خسیدو ل (SPORES) اور اندرونی خورد بنی ڈھائیج کو پانی نہیں مل جاتا۔ انسانوں میں بھی اس حقم کی چیزوں کا مشاہدہ ملتا ہے۔ اگرچہ ہر خلیہ مشائل ہیرونی جلد کی تہہ والا خلیہ حتم کی چیزوں کا مشاہدہ ملتا ہے۔ اگرچہ ہر خلیہ مشائل ہیرونی جلد کی تہہ والا خلیہ طور بھی بھی ایک انسان کی تشکیل نہیں کر سے کیو تکہ سوائے ایک حصہ کے دیگر بورا کوڈی چی ہوا ہوتا ہے۔ طور بھی بھی ایک انسان کی تشکیل نہیں کر سے کیو تکہ سوائے ایک حصہ کے دیگر بورا کوڈی چی ہوا ہوتا ہے۔ بر تو موں ایک کاظ ہے۔ دو سری طرف کیا تا کہ کاظ ہو ہوں کے حفاظتی دیوا روالے خلیدوں میں اور کر شل (بلور) کی شکل کے وائرس میں زندگی کالہ کادور ٹر جاتا ایسان کی حقاظتی دیوا روالے خلیدوں میں اور کر شل (بلور) کی شکل کے وائرس میں زندگی کے کہ کہ کادور ٹر جاتا ایسان ہی ۔ جیسے مردہ سے زندہ کا نگانا ہے۔

نسلیہ یو نمونہ کے بارے میں ہی پیغام ہمیں حواکی تخیق میں نظر آتا ہے۔ بہت ہوگ ہیہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کس طرح حواکو آدم کی پہلی ہے پیدا کیا گیا۔اگر اللہ چاہتا تو حواکو مٹی ہی سے ایک لمحہ میں پیدا کر سکتا تھا۔ پھراس نے اسے آدم کی پہلی ہی ہے کیوں پیدا کیا؟

جدید علم حیاتیات کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ انسانی جہم میں دوبارہ پیدا کرنے کے قابل جو خلیئے ہیں دہ صرف ہڈی کے گودے کے خلیئے ہیں۔ آن کل یہ خلیئے گودے سے الگ کرکے لیبارٹری میں دوبارہ پیدا کئے جاتتے ہیں۔ گریہ خلیئے بطور خود بھی صرف ہڈی کے گودے کے نئے

حدیثے ہی بنا تھے ہیں۔ لیکن اگر ان کے پورے جموعہ و قواعد (کوڈ) کو پوری طرح سمجھاجا سکتا توا کی انسان کی پوری تقدیر کے متعلق بھی کوئی حتی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ پہلی کی بڈی ہے جوا کی پیدائش جمیں اس عظیم حیاتیا تی اسرار ہے آگاہ کررہی ہے۔ چنانچہ اس فرمان کہ "ہم مردہ سے زندہ کو اٹکالتے ہیں" کا ایک اسرار تو تعلق رکھتا ہے۔ آدم گومٹی سے پیدا کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جمال تک بزندہ سے مردہ کو تک لئے کے راز کا تعلق ہے تو سب سے پہلے جو پیز ابین میں آئی ہوہ ہو تہا ہوں کہ ذرے دندہ چیزوں کے فنا یا مرنے کا تصور۔ جمیں علم حیاتیات سے معدم ہوا ہے کہ (DNA) کے ذرے دندہ چیزوں کے فنا یا مرنے کا تصور۔ جمیں علم حیاتیات سے معدم ہوا ہے کہ (DNA) کے ذرے درکھوں کے فنا یا مرنے کا تصور۔ جمیں علم حیاتیات سے معدم ہوا ہے کہ (DNA) کے ذرے درکھوں کے فنا یا مرنے کا تصور۔ جمیں علم حیاتیات سے معدم ہوا ہو گئی کی فنا تیا رہونا یعنی ان کے وجود کی جھنگی کا ختم مرحوجانا صرف اللہ ہی کے حکم سے واقع ہو تا ہے۔

ایک اور معنی انسانی جسم سے متعلق ہے۔ پیدائش کے بعد 'انسانی جسم ، دوسر لفظوں میں آدم "کی تقدیر میں جنت ہے جو عام دوران زندگی تک محدود نہیں ہے۔ یہ زیدہ تر مام اعتقاد کے برنیاف بات ہے۔ دوسر نے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسانی جسم دوام کے راز کا حامل ہے۔ جب یہ تھم دیا گیا کہ ''برہند ہوجاؤاور پنچ اترو۔'' تو تب زندگی کا ایک دفت مقرر کیا گیا۔ دوسر نفظوں میں فنا یا موت' زندگی کے دوام میں سے نکلی ہے۔ اس آیت کے اس حصہ میں کی اہم عرفان اور ادراک ہے جس کا ان لوگوں کی طرف سے امان کیا گیا ہے جو حیات بعد الموت اور زندگی کے دوام میں لقین نہیں رکھتے۔

اللہ کے "زندہ" ہونے کی ایک خصوصیت توانائی بھی ہے۔ اور اس کابنیادی رازاس کاووام یا بھٹ رہنا ہے۔ اس ہے موت کا بلاوا قادر مطلق کے تھم کا اسرار ہے۔ بہت ہے صحت مندلوگ مرجاتے ہیں جن کی موت کا کوئی جواز نظر نہیں آیا۔ دو سری طرف بہت ہے ایت بیار لوگ ہوتے ہیں جو اہم جسمانی عمل کی استعداد بھی کھوچکے ہوتے ہیں مگر پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اس فرمان کی ایک اور مثال ہے کہ "ہم زندہ میں ہے مردہ کو نکالتے ہیں۔" ایک اور مثال انسان کو اپنے اندر جاندار سالموں ' ORGANIC کا واقل کرنا یا ہشم کرنا ہے اور پھران کو کاربن ڈائی آگساکہ کی صورت میں سائس کے ذریعے با جرنکال دیتا ہے۔

جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی موضوعات میں توانائی کے مضمون سے متعلق کہا ہے کہ کارین اور ٹاکٹروجن اس وقت "زندہ" ہوتے ہیں جب ان کا برقی بار (چارجی) منفی ہو آ ہے۔اور جب یہ برقی بار مثبت ہو تا ہے اس وقت یہ "مردہ" ہوتے ہیں۔ یہ دونوں متمام جسسمیوں (زندہ مخلوق) کی زندگی کے دوران این اپنے اپنے نشان متواتر تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس عمل کی تیاری کو مٹی کی لیبارٹری میں دیکھتے رہتے ہیں ("مردہ زبین کو زندگی دینا") ان مثالوں کی روشنی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قادر مطلق کے حکم پر دوبارہ زندہ ہونے کا عمل بڑی آسانی سے واقع ہوجائے گا۔

ان مثالوں کے باوجود بھی ہوم آخرت اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہ لانے پر اصرار کرنا 'حیاتیات کے بنیادی حقا کت سے لائے ہیں مزید معلومات اس بنیادی حقا کت سے لائے میں مزید معلومات اس کتاب کے موضوع نمبر (1) اور موضوع نمبر (3) میں بھی آچکی ہیں۔ سائنس تو بجشہ سے وہ خدائی را تائی اور اور اور موضوع نمبر (3) میں کوپیدا کرتی ہے۔

# موضوع نمبر 38 زمین کانا قابل یقین کمپیوٹری نظام

THE INCREDIBLE COMPUTERIZED BALANCE OF THE EARTH'

وَالْإِرْضَ مَدَدُنْهَا وَالْقَبْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَالْبُلْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُدُنِ ۞ الحورارَةِ ١٩

رجد: "ہم نے زمین کو پھیلایا ایک ڈھنگ ہے۔ اس میں جان ای شے صل فیک بی گل مقدار کے پیدا کی ہے۔" (الحجر 15- آیت 19)

WE HAVE SPREAD OUT AND ORDERED THE EARTH, SET UPON IT MOUNTAINS, FIRM AND IMMOVABLE; AND PRODUCED THEREIN ALL KINDS OF THINGS IN HARMONIOUS BALANCE.

CHAPTER 15 (HIJR), VERSE 19

اس آیت کو پہلی وفعہ پڑھنے پر اس کے عطاکرہ وعظیم سائنسی پیغام کو سجھنا ذرا مشکل معلوم ہو آئے۔

یہ آیت ایسے ایسے بھا کُق کو بیان کرتی ہے جو آج کل کے جموبے کو گوں اور طحدوں کے ذہنوں پر ایک ہتھوڑے کی طرح ضرب لگاتے ہیں۔ جب ان طحدوں کو جو زمین کے وجود کو کا کتات کا ایک حادثہ سجھتے ہیں۔

اس آیت کے بھا کُق کے معنی کا سامنا کر ناپر آئے۔ تواس وقت ان کی خیالت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔

اس کتاب کے شروع کے ایک مضمون میں زمین کی بناوٹ کے سلسلے ہیں جران کن ساسوں کا مطالعہ کیا جا چکا ہے۔ اس کا 23.5 وگری پر اپ نے محور پر جھکاؤ ایک ایسے چیچیدہ اور نازک حساب کتاب کا معاملہ ہے جنے نہ تو فرکس اور نہ فلففے کے شخصین اور فار مولے ہی حل کرستے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر زمین کا جھکاؤ مثلاً 25 وگری پر ہو تا قوقطب شال کی برف سارے پورپ کو اپنی لیسٹ میں لے جاتے۔ دو سری طرف آگر یہ جھکاؤ 25 وگری پر ہو تا قوقطب شال کی برف سارے پورپ کو اپنی لیسٹ میں لے جاتے۔ اور زندگی کا وجود زمین کے خط استوا والے جسے ہیں ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ اللہ جل جال لہ 'نے اس آیت لیتی۔ اور زندگی کا وجود زمین کے خط استوا والے جسے ہیں ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ اللہ جل جال لہ کو نے سلے طرف ہے۔

بچیای یا قائم کیا ہے۔ چنانچہ زمین کا بھیلانا اور اس کا حکم دینا' زمین کا اس کے محور پر 24 گھنٹوں میں کروش کرنے سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اگر یہ اپنی گروش کو 30 گھنٹوں میں پورا کرتی تو اس کا متیجہ یہ و باکہ اس پر اس قدر تیزد تند خطرناک ہوا ئیں چلتیں کہ یہ زندہ مخلوق کے لئے طوفان ذدہ صحرا بن کری رہ جاتی۔ دو سری طرف اگر زمین اپنی گروش 20 بی گھنٹوں میں پورا کرتی تو زمین پر اگنے والی نبا تات کی اَسٹریت اپنی حمایا تی تی مرگرمی پورانہ کرپاتی اور س طرح وہ خشک سالی کاشکار ہوکررہ جاتی۔

زمین کا پھیمانا اور اس کو ایک طریق یا ڈھنگ دینا 'جیساکہ آیت کے پہلے حصہ میں آیا ہے 'تبہی ممکن ہوسکتا ہے جب زمین اپنے محور پر خوش اسلوبی اور ہم آجنگی سے کر دش کر ۔۔ ایک مشہور پادری پر وفیسر کے انفاظ میں بید لاجواب متیجہ اور اگر بید عمل کسی ا قاق سے حاصل ہوسکتا تو اس کے لیے کروڑوں کی آحد اومیں آزمائٹوں کو بروے کار لانا بڑا۔

قرآن میں بہت ہے مقامات پر اللہ نے اپنی پیدا کردہ تر تیب اور طریقوں سے متعلق جو جران کن حقائق اللہ بیان کی جی بی بیان کی جیس ہواں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو زمین اور کا نئات کی تخلیق سے متعلق عظیم ریاضیاتی اور طبعیاتی مجزات انسانی ذہن کو اجواب کردیں۔ تاکہ وہ اللہ کی عظمت کا شاہر ہوج ہے۔

اس آیت ترجمہ میں سب سے اہم جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین کی پیدا کردہ چیزوں میں بالکل صبح تناسب اور توازن عطاکیا گیا ہے۔ وہ چیزیں کیا جی جی ؟ اور ان چیزوں کے تناسب کے لئے کیا ہے مثال ذرائح جی

آئ تک جو سائنی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ ان کے تحت پودول حیوانوں اور بکشریا (جراشیم) کے درمیان ایک متوازن عمل اور رد عمل کاسلسلہ قائم ہے۔ بیسکشریا کے ذہ یہ کام ہے کہ وہ حیوانوں ہے تا مئروجن حاصل کرکے اے پودول تک پہنچا ہے۔ پودے آسیجن بناتے ہیں جو حیوانوں اور دیگر جسسمیوں کی ضرورت ہے۔ اور جانور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بیسکٹریا کے توسط سے تا کئردجن کو بودول تک پہنچاتے ہیں۔ اے زندگی کی زنجیر بھی کماجا تا ہے۔

زندگی کی زنجیرواسی صورت چلتی ہے مگراہم بات یہ ہے کہ ہوا میں آئسیجن کا ہیں فیصدی صد تک قائم رہنا ہے حد ضروری ہے۔ یمی وہ مقام ہیں جمال قدرت کی ہے حد اطیف موشگافیوں کی ابتداء ہوتی ہے۔ ہر قتم کا دھواں اور خارج ہونے والی چزیں پودول کے ذریعے آئسیجن میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ اس مقصد کے لئے ایک سیر تمپیوٹری کی ضرورت پڑتی ہے یہ جس کے ذریعے مطالعہ کیاجا سکے اور مختلف قتم کے پوول کی اقسام کا سالی اندازہ لگایا جاسکے جن کی ضرورت ہوا میں بیس فیصد کی آئسیجن کے وجود کو قائم رکھنے کے لئے پرتی ہے۔ اس طرح ایک عظیم خدائی کمپیوٹر ہی چاہئے جو پودوں کی اس تعداد کا حساب رکھے 'جو تبنیوں ہے۔
نفتے ہوئے دھویں اور انسانوں کے آئسیجن کے خرچ کا بھی حساب رکھے' اور بھر ہوا کے لئے بھی مناسب
مقدار میں آئسیجن کی فراہمی کا انتظام کرے۔ اس قدر نا قابل ایقین حد تند حساب نتاب تو ایک مججزہ ہی
ہوسکتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ اعلان کرتی ہے '''اس میں ہرنوع کی نبا تات ٹھیک ٹھیک ٹی تلی مقدار کے
ساتھ اگا نیں۔''یہ بات چودہ صدیاں قبل اس وقت ہے کی جارہی ہے' جب ان حقا کی کا کئی کو بھی ملم نمیں
صاحح اگا نیں۔''یہ بات چودہ صدیاں قبل اس وقت ہے کی جارہی ہے' جب ان حقا کی کا کئی کو بھی ملم نمیں

لا کھوں کرو ژوں سال قبل' زمین پر وسیع و عریض نباتات کا ایک طرح ہے کمبل چڑھا ہوا تھا۔ اس کا مقصد سے تھا کہ فضا میں آسیجن کے توازن کو بڑھا یا جائے۔ ایسے پودوں کی مناسبت سے ہی ڈائینوسور ز (DINOSAURS) جیسے عظیم الجیڈ جانور زمین پر جلتے پھرتے تھے۔ بالآخر آسیجن کی شرح 20 فیصد سے تجاوز کرنے گئی۔ ان بڑے برب جانوروں کا ان پودوں کو کھاجانا اور ان جانوروں سے خارج شدہ کاربن ڈائی آئسائڈ بھی اس قدر کافی نہیں تھی کہ پودوں سے آسیجن کی ضرورت سے زیادہ پیداوار کو کسی طرح روک

چنانچه اس مقام پر ایک عظیم ارضیاتی آثار چرهاؤ و قوع پزیر ہوا۔ جس کے بتیجہ میں یہ عظیم نبا بات اور ڈائینوسور زجیے عظیم الحبشہ حیوانات روئے زمین ہے ہی مائب ہوگئے (موضوع نمبر4) پھرالند نے پیملیاں ' پرند۔ اور دودھ دینے واٹ یا تھن دار جانوروں کو بنایا (نظریہ ارتقاء والوں کے مضحکہ خیز نظریئے یہاں بہت چھیے رہ گئے ہیں۔ اور دوان محش (DUANE GISH) کے نزدیک یہ تازہ ترین قیاس یہ دعویٰ ہے)

جیسا کہ یہ آیت کریمہ اطلان کرتی ہے' نباتات کی تعداد اس قدر متناسب توازن میں ہے کہ ہرایک ورخت کے ذمہ یہ کام لگایا کیا ہے کہ وہ ہر چہنی ہے نکلنے والے وھوئیں کوصاف کرے۔انسان مجموعی طور پر اس قدر لا علم اور بے حس ہے کہ وہ قادر مطلق کے اس نازک حساب تتاب کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔
اور یکی وجہ ہے کہ وہ رب العالمین کے اسرار کا شعور بھی حاصل کر نہیں سکتا۔اسلام نے ورختوں کی اہمیت اور حفاظت اور ان کی مزید کاشت کاری کے لیے جو تھم دیا ہے اس سے اوپر بیان کردہ حقائق کا اظہار ہو تا

اب مزید نا قابل یقین حساب کتاب (CALCULATIONS) کا ذکر کر تا ہوں۔ ہرا یک بیماری کے لیے رب عظیم نے ایک بچدے (درخت وغیرہ) اور مائٹیکروب (خورد بنی مخلوق) کو بطور علاج مقرر کیا ہے۔ پھر کیوں گمراہ جابل زبانیں اس نظام کو یعنی زمین کی تخلیق کو 'وہاں پر انسانوں کے بسانے کواور ان کے لئے نبا ٹاتی اور جرا خیم اور بیسے ٹسریا کے ڈریعے علاج سیا کرنے کو محض ایک حادث یا انفاق کا نام دیتی ہیں۔

یماں میں ایک اور حقیقت کا انکشاف بھی کرتا ہوں۔ جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنا سامون ہے کررہ جا کیں میں بود کے بہتا مریضوں جا کیں گلو (FOXGLOVE) پودے موجود ہیں جو دل کے تمام مریضوں کے لئے ویجہ یہ تعلی دروا تی بی تعداد کے لئے ویجہ یہ تعلی دروا تی بی تعداد میں کہ ان سے تیار کردہ دوا کی تمام مرایضوں کی دروا تیمزیمار پول میں ان کی مصیب کو کم کر سکتی ہیں لیکن ان کی بیاد خود خوضی اور اللج ہے۔ انہی پودول سے حاصل کردہ ایک چیز بلیک مارکیٹ کی چیز بھی بن گئی ہے جس کی بنیاد خود خوضی اور اللج ہے۔ اور یہ چیز بھی ہوئی ہوئی ہوئی سے دقتی مگر خطرناک مسرت کا سامان میں کرتی ہیں۔ لیکن منشاب سے میں کرتی ہیں۔ لیکن میں کی مد تک پہنچ ہوئے لوگوں کے لیے وقتی مگر خطرناک مسرت کا سامان

زیمن میں چیزوں کی متناسب پیداوار کی ایک اور اہم مثال یوں ہے۔ آج ہے ایک سو سال قبل تک انسان کی حرارت اور توانائی کی ضروریات صرف جلانے والی لکڑی کے ذرایعہ ہی پوری ہوئی بھی۔ آگر کو کلہ اور شکل دریافت نہ ہوتے تو روئے زمین پر سے در ختوں اور جنگلوں کا وجود ہی ناپید ہوچکا ہو تا۔ گر میں اس نازک موقع پر قدرت کے کمپیوٹر نے لاکھوں 'کرو ڈوں سال سے تیار کیا ہوا کو کلہ اور تیل فراہم کردیا۔ اور اس وافر مقدار میں فراہم کیا کہ یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لئے کافی ہے۔ لیکن برقتمتی سے انسان 'اپنی انائیت کی بنیاد پر تیل کو بطور ہتھیار استعال کرتے ہوئے تاریخ کی سب سے بری جنگ لاڑ رہا ہے۔ اس میں اسامی دنیا کا کیا رول ہی جب بھی جب بچو نکہ اس سالہ کی نزاکت کو سمجھ بھی نہیں سمجھ سکی۔ چنانچہ یہ اپنے بچھوا ڑے میں ابلتی ہوئی دولت کو محمق حواس ہاختہ ہو کر دیکھے جاری ہے۔

آیے اب ہم زمین کے وجود میں دھاتوں کی موجودگی کے لحاظ سے تھیجے توازن کا مطالعہ کرتے ہیں۔
ہم زمین کے اندر کے مرکزی قالب اور اس کے اردگر دسیال لبادے میں دھاتوں کے تناسب کے متعلق
کوئی علم نہیں رکھتے۔ گر زمین کی اوپر کی سطح (کھال) پر۔ جہاں ہم رہتے ہیں 'مختلف قتم کے عضر
(ELEMENTS) اس تناسب میں تقلیم کیے گئے ہیں کہ یوں معلوم ہو تا ہے۔ جیسے ایک سائنسی کمیٹی نے
خریداری کی ایک فہرست بنادی ہے اور اس کے مطابق چیزیں ایک لا محدود اور طاقتور کارخانے سے مہیا کی
جارہی ہیں۔ تہذیب و تہران کی جو سطح اللہ مقرر فرما تا ہے اسی تناسب سے زمین پر ہمرایک جو ہم یا مادہ پیا جا

ا کی جز بھی موجود نہ ہوتو ہم دنیا کے شہروں کے موجودہ نظارے نہ دیکھ رہے ہوتے۔

ابھی کل تک ہمیں یہ بھی معلوم نمیں تھا کہ پنی گئی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ پنی میں موجود کیاشیم یا نکار یونیٹ نظام ہضم کو تر تیب دینے کے لئے بہترین چیز ہے۔ بیمہ اہم اجزا 'جیسے نمک کی ذمین پر تقسیم اس نتاسب ہے گئی ہے کہ یوں معلوم ہو تا ہے جیسے انسان کا زول ایک پوری طرح سے لیس حیاتی تی لیبارٹری میں ہوا ہے۔ کیا آپ نے بھی اس بات پر خور کیا ہے کہ لا کھوں سالوں سے سمندروں کا پانی بھا پ بن کر اڑتا 'اور پھر دریاؤں کے ذریعے سمندوں میں ہی واپس آتا رہا ہے؟ اس سارے سلسلے میں نے اجزاء زمین سے بہہ کر سمندر میں پہنچے رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی سمندر کے پانی کی امیزش تبدیل نہیں ہوتی۔ اس خدائی کمپیوٹر کے عظیم الثان مجزے پر بھی غور کیجئے کہ لا کھوں واقعات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن زمین کی پیداوار پر اللہ نے دومتوازن نتاسب قائم کیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ لوح محفوظ 'جس پر دیس کی پیداوار پر اللہ نے دومتوازن نتاسب قائم کیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ لوح محفوظ 'جس پر سب بچھ درج کردیا گیا ہے 'ایک عظیم قانون قدرت ہے اور بھی قرآن کا قانون بھی ہے۔

وھانوں میں سے کچے دھانوں کے نام ہی صرف بچیلے ڈیڑھ سوسالوں میں نے گئے ہیں۔ جیسے کہ بریاسیہ (BELYLLIUM) يورينيم كاؤميم (CADMIUM) تنگستن (TUNGSTEN) تنتسم (TUNTALUM) اور گیسیم (GALLIUM) و فیره- جب به پیلے پیل دریافت ہوئی تھیں تو ہر ا یک نے اسمیں صرف لیبارٹری کی ایک سجاوٹ ہی مسجھا تھا۔ یہ تو بعد میں احساس ہوا کہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی تقبیر میں ان کا وجود تأکز ہر ہے۔ بہت زیادہ نمپر پچرکے تکنیکی کاموں کے لیے ایٹمی توانائی کے استعال ے لیکران میں ہے ہرا یک وہات ایک انتہائی اہم خاصیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور زمین پر ان کا وجود اس ترتیب ہے ہے جس ساب سے ان کے ذمے کام لگائے گئے ہیں 'اور جوان کی قدر کے طور پر مقرر ہے۔ کرہ ارض کے سب سے زیادہ حیرت انگیز مجوبوں میں سے ایک وہ مجوبہ ہے جواملند نے انسان کو اس پر ا تارینے میں دنیا کے مابکار اجزاء کی موجودگی کے ذریعے عطا کیا۔ زمین کی سطح (CRUST) میں اس کا وجود اس قدر صحیح اور مکمل تناسب میں ہے کہ انسانوں کی کوئی ساننسی تمینی بھی اس کواس طرح مہیا نہ کرسکے۔ چنانچہ یور پنیم 235 جو ایٹمی توانائی مہیا کر تا ہے۔ اپن اصلی قدرتی پائی جانے والی سبکہ میں بالکل معصوم اور ب ضرر ہوتا ہے۔ لیکن جباے صاف یا (PURIFY) کیا جاتا ہے تو یہ ایک خطرناک چزبن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاربن 14 حیاتیا تی سرگری کو ظاہر کر تا ہے۔جواصلی اور حیران کن حد تک خوبصورت چیزہے وہ ہیں وھاتی چشے۔ یہ ایسے پانی ہوتے ہیں جو تھوڑی اور متناسب مقدار میں آبکاری اجزاء کے حامل ہوتے ہیں۔ اور ساری دنیامیں لا کھول کرو ژوں انسانوں کو صحت عطا کرتے ہیں۔

بہت ہے دیا تی واقعات ہوئی نہیں سکتے جب تک فضامیں کاربن منفی چودہ (14) موجود نہ ہو۔ اگر یہ عضر جو ترتیب میں دس الکھوال حصہ (PPM) یعنی (PPM PER Mil.LION) ہوتا ہے 'زرا زیادہ مقدار میں پایا جائے تو یہ ایک زبردست خطرے کا موجب بن جائے گا۔ اور اگر قدرتی چشموں میں سوڈیم (24) آئیسوتوپ یے جاتے تو پی میں عسل لینا ایبا ہی ہوتا جیٹے کوئی ہیروشیما میں ایئم بم گرانے کے وقت وہاں موجود ہو۔ اگر چہ قدرتی دھاتی چشموں میں زیادہ عضر سوڈیم ہی ہوتا ہے۔ لیکن سوڈیم (24) کی بجائے دوسرے عضر زید دہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ جی بال! حزیز قاری اگر ہم کتابوں پر کتابیں مکھتے چلے جا کمیں پھر بھی اللہ کی قدرت کا بیان اور شرح ختم نہیں ہو عتی۔ چنانچہ میں نے توالک مختصر ضلاصے پر ہی اکتفا بیا ہے۔ آیئ اللہ کی قدرت کا بیان اور شرح ختم نہیں ہو علی دن کے تباہی کا چیش خیمہ ہو اور آسے اب اس کے اس جران کن بیان پر غور کریں کے دہم نے زمین کی پیداؤر 'کھک ٹھیک نی تلی مقدار کے ساتھ پیدائی ہے۔ "

### موضوع نمبر 39. اللہ کے تخلیقی انتخابات (شان) کالامحدود حسن

THE INFINITE BEAUTY OF GOD'S CREATIVE CHOICES (SHAN)

## يَسْعَلُهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَمْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِيْ شَارِينَ أَنْ السَّمْوْتِ وَالْأَمْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ

ترجمہ: "زمین اور آنانوں میں جو بھی انخوقات ہیں۔"سبانی حاجتیں ای سے مانگ رہے ہیں۔ ہر آن وہ نئی شان میں ہے یا "(یا وہ قادر مطلق ہوئے کی وجہ سے ہر لمحہ ہرچیز کو مرتب کر آ ہے۔ لیعنی اس کی شان آشکار ہوتی ہے۔)"

(الرحمٰن آیت نمبر29)

EVERY CEARTURE IN THE HEAVENS AND ON EARTH APPEALS TO HIM FOR ITS NEEDS. EVERY MOMENT HE IS UPON A NEW MANIFESTATION (HE DISPOSES EVERYTHING AT EVERY INSTANT THROUG HIS OMNIPOTENCE).

CHAPTERR 55 (THE COMPASSIONATE), VERSE 29

سورۃ الرحمٰن ایس سورۃ ہے جو اللہ کی تخلیق کے عظیم را زوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت اللہ کے پاک
انظام اوار اس کی قدرت مطلق کے انتہائی ایمیت کے حامل را زوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ ایسے واقعات پر
روشنی ڈالتی ہے جو سائنسی طور پر نا قابل شرح ہیں۔ اس آیت کے معنی کو سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے فقرے
میں اللہ کے اس ارشاذ پر غور کرنا چاہئے کہ ''سب اپئی حاجمیں ابی سے مابک رہے ہیں۔" اس سے
درخواسیس کررہے ہیں۔ اس معالمہ پر اب ہم سائنس کی متعدد شاخوں کے تنا ظرمیں شخصیق کرتے ہیں۔
ایک ایٹم کا مرکزہ ایک انتہائی قتم کے نازک توازن کا حامل ہو تا ہے۔ قار مطلق نے نا قابل بیان
توانا کیوں کو ایک مرکزہ میں جکڑ رکھا ہے۔ اس کا کیا تمتیہ ہوگا اگر اس مرکزہ کو جان بوجھ کر ہا ہر سے مادی طور

ڈسٹرب یے چھیڑوی جائے؟ مشہورہا ہر علم طبعیات بائزن برگ کے کوانٹیم کے اصول (نظریہ) کی روسے ایک مرکزہ میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے سلسلے میں حتی طور پر کوئی پٹین گوئی نئیں کی جاسکتی۔ ذراسوچیں کہ اس وقت کیا ہو گا جب مثال کے طور پر مرکزہ میں تبدیلی کی المیت رکھنے والا ایک عدیہ (نیوٹرون) اس مرکزہ میں واقل ہوجائے؟

اگر قادر مطلق کا وجود نہ ہو عبیہ اکہ بد قسمت طحہ سیجھتے ہیں او مرکزہ کا توازن نا قابل مرمت حد تک گرجائے گا اگر چہ اس کی رفتار کم ہی کیوں نہ ہو کیو تکہ مرکزہ میں داخل ہونے والے نئے نیوٹرون اس توازن کو اس حد تک مزید بگا ڈویں گے کہ مرکزہ میں مقید توانا کیاں ایک بم کی طرح بھک سے پھٹ جا ئیں گ۔ در حقیقت اللہ نے بور نیم 235 والے مرکزہ کو ایس ممکنات کی یاد دہانی کے لئے ہی تخلیق کیا ہے۔ اور اس آئسو ٹوپ کو قدرتی طور پر پائے جانے والے بو نیم میں چھپایا ہوا ہے۔ اگر نیوٹرون ایسے ایک مرکزہ میں داخل ہوجائے تو آپ کو ایک ایم بم مل جاتا ہے۔ گریہ انتظار (DISINTEGRATION) یا فی اکائی شکسر داخل ہوجائے تو آپ کو ایک ایک میں وزیعا نے پر انشقاق (FISSION) ہوتا ہے۔

چنانچہ یہ اس وقت ہو تا ہے جب ایٹی مرکزہ پر نیوٹرون ہے بمباری کی جائے۔ مگر مام طور پر انشقاق (فیشن) کا بیر طاقت ور رد عمل واقع نہیں ہو تا۔ جہاں تک توازن کووالیں لانے کامعاملہ ہے تواس کے لئے تہ سائنسدانوں کی ایک ممٹم سینکلوں سالوں کی محنت شاقہ ہے بھی اسے حاصل نہیں کر عتی۔

اس صورت میں بھر کیا ہو آہے؟

وہ مرکزہ رب جلیل ہے استدعاکر آئے۔ اور اللہ اپنی الامحدود شان کے ذریعے اے ای کھے علم عطاکر آ ہے۔ اور مرکزہ (NUCLEUS) ایک نا قابل بیان ممارت سے نیوٹرون کو پروٹون میں تبدیل کردیتا ہے۔ مرکزہ کو ایک اور عضر (ELEMENT) میں پہنچادیا جا آئے اور توزن دوبارہ قائم ہوجا آئے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ سارا عمل کتے وقت میں پورا ہو آئے ؟ جی ہاں ایک سکنڈ کے کرو ژویں حصہ کے عرصے میں! آسے اب دو سری مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سال قبل ماہر فلکیات نے دیکھا کہ بہت دور ستاروں کے نظام کی حامل دو کہ کھا کہ بہت دور ستاروں بحثمل کے نظام کی حامل دو کہ کھٹا کیں ایک دو سرے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اور اس طرح قیامت برپا ہونے والی تھی۔ ایے عظیم بدونوں ایک دو سرے سے عکرانے ہی والی تھیں۔ اور اس طرح قیامت برپا ہونے والی تھی۔ ایے عظیم کہ کاؤ تو چھوڑھے وہ توان زن جو اربوں ستاروں 'سیاروں کی کشش تھٹل اور مرکز گریز توانا کیوں سے وجود میں مراؤ تو چھوڑھے وہ توان ن جو اربوں ستاروں 'سیاروں کی کشش تھٹل اور مرکز گریز توانا کیوں سے وجود میں آئے۔ صرف ایک سورج کے اضافے کا متحمل بھی نہیں ہو سکا۔ چنانچہ اربوں کی تعداد میں سے ستارے اپ

ا پنے وجود کو ایک دو سرے سے مخصوص فاصلوں پر رکھ کر اور خاص رفتاروں سے گھو منے پر قائم رہتے ہیں۔ سہ تصادم ان کے تمام توا زن کو تپاہ و بر باو کر سکتا ہے۔

مگر کوئی بھی مکنہ واقعات بیش نہ آئے۔اور دونوں کہکشا ئیں ایک دو سرے کے اندرے بغیر کسی گزند کے گزر گئیں۔ یہ عقلی معجزہ کس طرح ہوگیا؟

سورۃ الرحمٰن کی آیت نمبر29اس کا پیٹگی جواب مہیا کرتی ہے کہ ''آسانوں میں جو ہیں وہ بچھ ہے استدعا کرتے ہیں اور جھے ہی ہے مدد ما تگتے ہیں۔'' چنانچہ ان کمکٹناؤں نے بھی خاموثی ہے اپنے رب جلیل ہے مدد کی درخواست کی اور اس کے جواب میں اللہ جل شانہ 'نے اپنی لامحدود قدرت کے ذریعے اور انسانی عقل ہے مادرا انتظام ہے ان کمکٹناؤں کو ایک دو سرے کے اندر ہے با آسانی گزار دیا۔اس سلسلے میں سائنس تو جرت زدہ ہو کر رہ گئی اور ان کمکٹناؤں کے ستاروں اور سیاروں کے توازن آج تک باعث حیرت بے ہوئے ہیں۔

صرف میں ایک سمجھ نہ آنے والا واقعہ ہی اللہ کے قادر مطلق ہونے کا اور اس کی لا محدود شان طا ہر کرنے کے لیے کافی ہے۔اس کی شان ہر لمجے میں عیاں ہوتی رہتی ہے۔

اب میں اس حیاتیاتی بھو بے کا ذکر کروں گا جس کی تشریح اور توجیح کے سلسلے میں تعمل ناکامی تمام سائنسسوں کی قسمت بن چکی ہے۔

رحم مادر میں جو جنیس کچہ لیخی امریو (EMBRYO) تمن ہفتے ہورا کرلیا ہے وہ اس سطح کے مثابہہ ہوتا ہے جسا کہ ایک کھی کا پر ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا تین جسی کا پر ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا تین جسی (THREE DIMENSIONAL) وجود نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ یہ ایک ہے ایک جڑے ہوئے خلیول (سلول) کے ایک سلطے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اینڈورڈرم (ENDODERM) اور اکوڈرم (ECTODERM) کے خلیے ساتھ ساتھ ایک تر تیب کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ ای طرح وہ مختلف خلیے جو آگے چل کرہارمون خارج کریں گئوہ بھی ای تر تیب میں رکھے جاتے ہیں۔ اور پھرای طرح پھُول' اعصابی نبول اور ہڈی کے خلیول میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان خلیول کی یہ ترتیبیس جو جم میں کھی کے ایک پر سے بڑی نہیں ہو تین' کس طرح ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں؟ ترتیبیس جو جم میں کھی کے ایک پر سے بڑی نہیں ہو تین' کس طرح ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر 'وہ چار بنیادی خلیے جو معدہ بنا کیں گئات کے عمل سے نظام ہفتم کے پھول کو بنائے گا۔ دو سرا خلیہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک خلیہ مزید تخلیق کے عمل سے نظام ہفتم کے پھول کو بنائے گا۔ دو سرا خلیہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک خلیہ مزید تخلیق کے عمل سے نظام ہفتم کے پھول کو بنائے گا۔ دو سرا خلیہ

معدے کے اعصابی نظام کو بنائے گا۔ تیسرا رطوبت مہیا کرنے والے اُشوبنائے گا اور چوتھا معدے کے اندر کا استریا تہد کی تشکیل کرنے گا۔

اگر صرف ایک معدے ہی کا منعہ ہو تا تو ان خیلیوں کا یہ میل یا اتحاد ثاید ممکنات کی صدود میں آسکتا تھا۔ مگر جمیں قرید دیکھنا ہے کہ تمام اعتمالای قتم کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جگر ول مگر دے اور تمام دوسرے اعتماء کی حیات صرف اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ان کے اپنے اپنے خطیعے 'اپ مخصوص مرکز پر جنج ہو کیں سال کیا جائے کہ ہر عضوا پ اثثو مرکز پر جنج ہو کیں سال کیا جائے کہ ہر عضوا پ اثثو (ظیاتی رایش) کی تشکیل کے لئے تین یا جار بنیادی خلیوں کو ڈھونڈ کرایک مقام پر اکٹھا کرسکے ؟

ماضی میں سے سمجھا جا تہ تھا کہ مرکز پر اکٹھا کرنے کا سے عمل خلیہ و نے مڑنے یا تہہ ہونے پر ہو تا ہے۔
لیکن بعد کی تحقیق نے یہ ظاہر کیا کہ تمام اعضاء کے لیے اس عمل کا بیک وقت ہوجاتا ممکن نہیں۔ مزید سے کہ جب سائنس نے رحم ماور میں امرپو (کچا ) کی بناوٹ پر تحقیقات کیس تو وہ ایک شاندار بڑو ہے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک پی شکل یعنی شوکے مرصلے پر سے امبرپو (کچا ) اپنے ہی اوپر ایک پیکر وال گر وش کر تا ہے اور سے چکر اس نوعیت کا ہوت ہے کہ ہر فلیہ اپنا ہے ساتھی کو وھونڈ لیتا ہے اور ہر عضو کے مقام کو آشکار کر تا ہے۔
پیکر اور تہہ ہونے وارکا عمل خطیوں کے زاویوں اور چرکی رفتار ROTATIONAL سے چکر اور تہہ ہونے وارکا عمل خطیوں تعلق یا نسبت سے آگے بڑھتا ہے 'جس کا حماب کتاب عقل انسانی سے بالاتر ہے۔ اور ایک ہی عضو کے مخلف ترتیبوں کے حامل خلیے 'بغیر کسی معمولی می غلطی کے 'مخصوص مرکز پر اکھے ہو جاتے ہیں۔ سے مجزاتی پیکر پر تہہ ہونے کا عمل کس طرح واقع ہو تا ہے ؟

اس کا جواب دو سری آیت عطا کرتی ہے۔ "آسانوں اور زمین میں ہرچیزای (اللہ) سے استدعا کرتی ہے۔جو ہرلمحہ اپنے عالم کل ور قادر مطلق ہونے کو آشکار کرتا ہے۔"

جی باں! یہ ایک پنے کی شکل کا بھد چھوٹا ٹشوا پنے رب سے مدد کاخوا ستگار ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ 'میں کس طرح خدیدوں کو اُٹھا کرکے ایک عضوبنا سکتا ہوں؟ اور پھریہ صرف اللہ کی شان ہی ہوتی ہے جو ٹشو کی سطح کووہ مخصوص چکر کی گروش اور تہہ ہونے کا عمل مدیا کرتی ہے جس کے ذریعے تمام خدلیہے مستقبل کے عضو کی تیاری کے لئے اپنے اپنے مقام پر اکٹھا ہوجاتے ہیں۔ اس گردش اور تہہ ہونے کے عمل میں ایک مائیکرون (میٹر کاوی لا کھواں حصہ ) کے برابر ہونے والی غلطی سے معدے کا تیز ابیت خارج کرتا ہوا خلیہ اگر آگھ والے حصہ میں بہنچ جائے تو پیدا ہونے والی نجھ علی بیدا ہوگا۔

اس آیت کی عظیم الثان دانائی کے اندر'اللہ کی شان کے اسرار کے تحت ہر کھے اور ہر آن'اریوں کی تعداد میں واقعات بغیر کسی غلطی کے وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہر چیز کاعلم رکھنے والا خالق حقیقی ہر لمحدائے عظیم کام میں مصورف ہے۔

اللہ کی ہرلمحہ عظیم شان کارازا کی اور اہم سائنسی علم میں بھی بنیاں ہے۔اس علم یا اوراک کا بیان ذرا تخصٰ کام ہے۔اس کامطلب کچھ یوں ہے کہ اللہ کی شان کی نشانیاں اور انتظامات 'کا نتاے کے ہرمقام پر' ہر کمچے تغیریذ ہرِ حالات میں بھی مضبوطی اور در تنگی کے حامل ہیں۔

ہر آن' ایک کہکشاں اور کہکشاؤں کے جھرمٹوں کی حرکات اور رفتاریں ایک طرف اور کائٹات کی مسلسل ہونے والی وسعت دو سری طرف 'مثلف حالات کو پیدا کرتی میں۔ یعنی جیسا کہ ماضی میں سمجھا جاتا تا ہا' اس کے برعکس ایک ستارہ یا سیارہ ' کا کڑات کے ایک مخصوص مقام پر جامدیا تبدیل نہ ہونے والی مادی حالت میں مقید نہیں ہو تا۔وہ مقناطیسی اور جیومیٹری والی ہیئت بیس اور صور تیں جو اس پر اثر انداز ہوتی ہیں ' ہر لمحہ خود ہی تغیر کا شکار ہوتی ہیں۔اب عظیم خدائی علم کل اور انتظام کامل ان مسل تبدیل ہونے والے حالات میں ہر آن نی شان کا ظہور کر تا ہے۔ مثال کے طور پر کا ناتی شعاعوں کی ایک خاص قتم ہے جے نایا ئیدار نبیادی ذرات کاگروه یا (PI.MESON) کیتے ہیں۔اس کی بقایا زندگی کا دورانیہ ایک سیکنڈ کاوس لا کھ اربوں حصہ (MILLION - BILLIONTH) ہو تا ہے۔اللہ کی شان ان ذروں کی اس قدر تھو ڑی زندگی کو' جہاں کہیں ضرورت ہو'وتت کی رفتار کو پھیلاؤ (DILATE) کربڑھا دیتی ہے۔ علکم فزکس نے ان زرات کی اصل (ACTUAL)اور فی الواقع (VIRTUAL) دوران حیات کی پیا کش کی ہے۔ چنانچہ اللہ کی شان کے اظہار کے طور پر ہر آن تغیریذیر قوت 'قوانائی' سائنیں اور انتظامات ای کمیے ہی میں مسلسل نئ زندگی حاصل کرتے رہے ہیں۔ ٹایائیدار بنیادی ذرات کے گروہ (PLMESON) کی مختصر ترین زندگی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جا تا ہے کہ آیت کریمہ میں جولفظ" ہر آن" ہے اس کامطلب سیکنڈوں ہے نہیں بلکہ ایک سینڈ کے کئی اربوں مصہ بھی مرادلیا جاسکتا ہے۔

ایک نشانی یا ایک عالم کے ہر آن تغیر پذیر ہونے والا نظریہ جواس آیت مبارکہ نے عطا کیا ہے لفظ شان میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہ "شان" کے تصور کواس کی اس خاصیت سے شاخت کیا جانا چاہئے 'جس سے وہ تمام مخلوقات کی ضرور توں کو پورا کرتی ہے۔

انیانی جگر کاایک خلیہ ایک بالکل نئے کے یاوی جو ہر کو وصول کرکے اس کواسی کمجے ایک بے ضرر مرکب

میں تبدیل کردیتا ہے۔ کیمیاوی تریاق کی کون می کتاب اس خطیعے کو ایسا کام سکھاتی ہے؟ کون سا انسائیکلوپڈیا ہے جواسے یہ سکھائے کہ وہ اس کیمیاوی جو ہرکو کس طرح بے ضربہ بناوے جے! سنے اس سے کہا ہوگئی نہ دیکھا ہو؟ یہ مسئلہ کو کس طرح حل کرتا ہے؟

یہ (میعنی خلیہ) اپنے قادر مطلق سے استدعا کر تا ہے اور مدد مانگتا ہے۔ اور اللہ کی پاک شان اسے ضرورت کے مطابق کیمیا کامناسب علم عطا کرتی ہے۔

چنانچہ اس طرح سورۃ الرحمٰن میں سائنس کا ایک بنیادی اصول عطاکیا گیا ہے۔ جس کسی کو اس کا علم اور ادراک نہیں ہے وہ کا نئات کو بغیر آئکھول کے ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پیر شعور و آگاہی تواللہ کی عظمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔

## موضوع نمبر 40 ہواؤں کے پوشیدہ اسرار

### THE SECRETS BORNE ON THE WIND

### و تَصُرِيفِ الرّيامِ أَيْثُ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ

ترجمہ: "اور ہواؤں کی گردش (ستوں کے برلنے) میں بہت ی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔" الجافیہ آیت 5

IN THE CHANGING (DIRECTIONS) OF THE WINDS ARE (SCIENTIFIC) SINGS FOR A PEOPLE WHO ARE WISE.

CHAPTER 45 (KNEELING), VERSE 5.

قرآنی آیت میں موجود بہت ہے سائنسی تھائق کو اکثر و پیشتر مام قتم کے پیغام سمجھ لیا جا ہہ ہے۔ یہ نقیقت ہماری م علمی کی وجہ اور اس کی نشانی بھی ہے۔ لیکن بطور خاص اگر سے بیان ہو کہ ''اس میں بہت می شانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مقتل ہے کام لیتے ہیں۔'' تو اس کا بلاشبہ لیقین کر بینا چاہئے کہ وہ آیت مائنس کے اختائی انہم تھائق کی صامل ہے۔ چو نکہ موجودہ آیت کر بحہ بھی سے پیغام دے رہی ہے اس لئے اس لئے اس لوجھی یقینیا ''اسی زمرے میں والناچا ہے۔

آین! اب دیکھیں کہ ہوا کی کس طرح وجود میں آتی ہیں۔ ایک سادہ تعریف جو ہر کوئی جانتا ہے ہیہ ہے کہ راکز میں الگ الگ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے حصلی رو (CONVECTIONAL CURRENTS) والیں باند ہوتی ہیں۔ ہیر عامیا نہ ساخیال ہے جو ہرایک چز کو ضرورت سے زیادہ سادہ اور آسان ظاہر کر تا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر طرف سے آنے والی ہوا کیں کرہ ارض کے ہرمقام تک پنچی ہیں۔ یہاں تک کہ عاری شہول کی زہر آلود فضا بھی انسیں مناسب رقار والی ہواؤں کی بدولت صاف ہوتی رہتی ہے۔ ہواؤں کا ایک بعید وسیع نظام ہے جو بادلوں کولا کھول کی تعداد دیس انسانی مرکزوں تک لے آنے کا انظام کر آ ہے۔ اس سے ہوا صاف ہوتی ہے۔ اس سے ضرورت کے مطابق برف بھیمتی یا جمتی ہے دیکھتا ہیہ ہے کہ حرارت کے مراکز یو پیش ناکہ زندگی کی نعموں کو اوپر بیان کردہ ارات کے مراکز یو پیش نظر نظام کس قدر گرم یا سرد ہونے چو بیکس ناکہ زندگی کی نعموں کو اوپر بیان کردہ

### آبادی کے لاکھوں مراکز میں پہنچایا جاسکے؟

ملحد لوگ ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے انہیں ہواؤں کے بیر حیرت انگیز نمونے نظر ہی نہیں آتے اور وہ انہیں ہواؤں کے وہ عام رخ سمجھتے ہیں جن میں گری یا ٹھنڈک ہو تی ہے۔ مگراللہ قر آن کے معجزاتی فرمان کے ذریعے ان کی اس چال کو شکست ہے دوچار کر دیتا ہے۔

ان لوگوں کے لئے جو غور کرنے والے ہوتے ہیں ہواؤں کی مختلف ستوں میں بہت می نشانیاں ہیں۔ ہواؤں کے مضمون کو سیجھنے کے لیے آیئے 'ہم ان کامطالعہ دو سری ست سے کریں۔

(الف) اس وقت کیا ہو تا جب زمین ایک قتم کاوہ سیارہ ہوتی جس کا محور اس کے گردش کے راستے کی نبست ہے عموی ہو تا جاس صورت میں کوئی ہواتو نہ ہوتی البتہ انتهائی نا قابل برداشت آندھیاں 'بھٹ کے لئے زمین کے قطبین سے خط استوار تک اور وہاں سے واپس کی طرف چلتی رہتیں۔ چنانچہ ایسا تب ہو تا اگر زمین ایک کدو کی شکل کی عمودی حالت میں قائم کی گئی ہوتی۔ لیکن القد نے زمین کو 23.5 ڈگری کے جھکاؤ پر بنایا ہے۔ اس طرح قطلب شانی اور قطب شوبی کے ٹھنڈ ہے ہونے کا عمل اور سورج کا اثر سال کے ہردن میں بنایا ہے۔ اس طرح ہواؤں کی رفتاروں میں کمی کا اثر بھی پیدا ہو تا ہے جیسے استواکے ملاقے اوار ہرایک زمین قطب کے در میان تمہر پیج کا فرق کم ہوتا ہے۔ ہوائی بھی زیادہ متناسب رفتار ہے چینا شروع۔ ہو جو باتی ہیں۔

(ب) چونکہ کرہ باد (فضا) کی او نچائی قطبین کی نبیت استوائی خطے پر مختلف ہوتی ہے'اس لیے کرہ باد کے اوپری اور نچلے حصے میں ہواؤں کی رفتار بھی ان دونوں حصوں پر مختلف ہوگئی ہے۔اس عمل کے ذریعے گرم اور نھنڈے درخ کے نظاموں کے نئے اور زیادہ تعداد میں مراکز نے جنم لیا ہے۔ اور ہواؤں میں سے خاصیت پیدا ہوگئی ہے کہ وہ کی ایک سمت میں چینے کی بجائے مختلف سمتوں میں چلتی ہیں۔

(ج) کرہ ارس کی اوپری سطح کس شکل کی ہونا چاہیے یعنی پیاڑوں کی بناوٹ میدان اور سطح مرتفع کس قتم کی ہو باکہ دنیا کے آبادی کے تمام مراکز ہرست ہے ہوائیں حاصل کر سکیں اور گرم اور ٹھنڈے رخوں کے متباول نظام ان میں سے ہرایک مرکز کے نواح میں پیدا ہو شکیں؟

اس کو دو سری طرح ہے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ کرہ ارض ابھی نیانیہ ہی وجود میں آیا ہے۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں سائنسسدانوں اور اس تعداد میں کمپیوٹروں کو جمع کرتے ہیں۔ پھر آپ ان کو کمیں کہ وہ ایس بناوٹ اور نمونے کے بہاڑوں کے سلطے میدان اور سطح ہائے مرتفع پیدا کریں کہ ذمین کے کونے کونے تک گرم اور سرو بواؤں کے پہنچنے کا نظام قائم بوجائے۔ یعنی آبادی کا ہرا یک مرکز تمام ستوں

ے ہوا حاصل کر سے۔ ان سائنسدانوں کا گردہ اگر ایک ہزار سال تک بھی اس کو شش میں لگار ہوت ہو تب بھی پہاڑوں کے صرف ایک سلطے کو صحیح طور پر تر تیب نہ دے سکے گا۔ گراللہ نے زمین پر پہا ڈول کے نمونول کی ایک طرح ہے کشیدہ کاری اس انداز میں کردی ہے کہ زمین پر سال کے ہردن ہوا کا ایک نیا رخ پیدا ہو تا ہو اور ہوا ہر سمت ہے جتی ہے چنانچہ جو نادان لوگ میہ کہتے میں کہ ہوا کیا ہے میہ صرف گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کا عامیا نہ سانظام ہے ان کو یہ آیت مبارکہ میہ جواب دیتی ہے کہ تم غور ہی نہیں کرتے 'تم نے تو سائنس سے پچھ سیکھا ہی نہیں۔ "

(د) ہواؤں کی ہے مہم یمیں پر ختم نمیں ہوجاتی۔ اللہ نے کرہ باد کو دواہم خصوصیات عطاکی ہوئی ہیں '

اکہ گرم اور سرد مراکز میں نمیریج کا فرق ضرورت سے زیادہ نہ بڑھ جائے اور ہوا کیں تا قابل برداشت نہ ہوجا کیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت او زون کی تہہ (OZONE LAYER) ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ مشمنی حرارت کو اپنے اندر جذب کرکے نمیریج کو بے قابو نمیں ہونے دیتی۔ دوسری خصوصیت ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکساکٹ کا کمبل جیسا اثر ہے جو زمین کو ٹھنڈا بخ ہوئے سے بچاتی ہے۔ فاص طور پر رات کے وقت۔ سائنسی لحاظ ہے یہ تمام بھو بے مجموعی طور پر ایسی صورت حال پیدا کرتے ہیں کہ ہوا کیں رہائشی ما قوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ اگر یہ توازن کو بحال کرنے والا نظام موجود نہ ہو تا تو وہ آندھیاں جو ہمیں خوفردہ کرتی ہیں 'ان ہواؤں کے مقابلے میں نرم روشیم سحری طرح ہو تیں۔ دراصل طوفانوں اور شدید آندھیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہیر دکھایا جائے کہ ہوا کیں اصل میں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر ایک انسان کو ایک نزم دون چائے کی جسکیاں لیتے ہوئے اس کا شعور ہوجائے کہ اس وقت چلنے والے ہوا کے ایک نزم دونیوں کے اس وقت چلنے والے ہوا کے ایک نزم دونیوں کے تھوئے کی جسکیاں لیتے ہوئے اس کا شعور ہوجائے کہ اس وقت چلنے والے ہوا کے ایک نزم دونیوں کے تھوئے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس کا شعور ہوجائے کہ اس وقت چلنے والے ہوا کے ایک نزم دونی ہو وہ فورا" اٹھ کھڑا ہوگا ایک نزم دونی ہو گائے گائے کہ اس وقت چلنے والے ہوا کے اور بیا خشار سے تو وہ فورا " اٹھ کھڑا ہوگا اور بے افتیار سے دیوں گیں گرجائے گا۔

ہواؤں کے مختلف اطراف ہے چلنے میں کئی نکتہ رس وجوہات ہیں۔ یہ جو ٹھٹڈی اور گرم ہواؤں کو ایک جگہ ہے دو سری جگہ لے جاتی ہیں تو اس کا پہلا اور اہم مقصد بارش کی تیاری کرنا ہو تا ہے۔ بعض او قات ہوا کیں تیز ہوجاتی ہیں۔ اس طرح برتی بوا کیں تیز ہوجاتی ہیں۔ اس طرح برتی تو ان کیاں جو حیات کی بنیاد ہوتی ہیں 'بارش کے ذریعے ہوا ہے زمین تک پہنچتی ہیں۔ جماں پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی بجلی ہے چارج شدہ حیات بخش چیز بن جاتا ہے۔ ہوا کے ذریعے بودوں کے بیجوں کا ایک جگہ ہے دوسری جگہ پہنچانا اور یماں تک کہ پھولوں کے ریزہ (POLLEN) پر تخمیر شی کرنا (INSEMINATION) پر تخمیر شی کی نیا تا تا میں تخلیقی عمل کے متعلق بھی قرآن میں ذکر ملتا ہے۔

ہواؤں کا ایک بہت ہی اہم پہلوان کا آسیجن اور تازہ ہوا کو شہروں میں لانا اور شہروں کی زہر آلوہ خراب ہوا کو جنگل کی طرف صفائی کے لئے لے جانا بھی ہے۔ وہ ہوا جو ہمیں خراب ہوا نظر آتی ہے۔ ایک حد تک درختوں کی خوراک کا ذرایعہ بھی ہے۔ اس طریقہ سے ساری دنیا میں آسیجن کی ایک خاص سطح بر قرار رہتی ہے۔ یہ سب حیران کن عمل تو قادر مطلق کے عظیم کمپیوٹر میں پہلے ہی ہے درج کردیے گئے ہیں جو بغیر کمی خرابی کے چلتے رہتے ہیں۔

جیہاں! اے عزیز قاری۔ آپ یہ یقین کرلیں کہ ہرعلم کے مالک 'اللہ کے کمپیوٹر میں یہ پہلے ہی ہے درج
کردیا گیا ہے کہ کون می ہوا کس علاقے میں پیدا ہوگی۔ کون می ہوا کس شرمیں چلے گی 'اور کس وقت چلے
گی۔ اس سب کا انظام اب ہے لیکر قیامت تک پہلے ہی ہے تر تیب شدہ ہے۔ یہ اصل سائنس ہے اس
کے الٹ سوچنا 'اوار یہ دعویٰ کرنا کہ بادل تو محض پانی کے قطرے ہیں۔ اور ہوا کیں صرف ہوا کا بہاؤ ہے عقلی
سائنس کے نام پر ایک دھبہ ہے۔ ہی وہ حقیقت ہے جس پر آیت کے آخری فقرے پر زور دے کر فرمایا گیا
ہے کہ ''اس میں بہت ی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل ہے کام لیتے ہیں۔ "

اس آیت مبارکہ کی ایک اور اہم موشگانی سے کہ تمام علاقوں میں ہواؤں کا مخلف سمتوں سے جلنا خاص علامات کی حامل بات ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ متعدد اطراف کی ہواؤں کا وجود بہت سے طبیعاتی مجوبہ روزگار نشانیوں پر مشتمل ہے۔

جی ہاں! ہوا کے ہرجھو نے کے ساتھ ہمارا رب جلیل ہم ہے بے پناہ شکرانے اور حمد و ثناء کی توقع رکھتا

-

# موضوع نمبر . 41 کا نظریہ کا نظریہ کا نظریہ

THE BIG BANG THEORY

قُلُ آعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ①

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ فُ

رہم : "كمدوس بناه مائكتا موں فلق كے ربى - براس شے كے شرعے جواس نے پيدا كى-(الفلق 113 أيت 21)

SAY: "I TAKE REFUGE WITH THE LORD OF THE FALAQ, FROM THE EVIL OF ALL HE HAS CREATED.

CHAPTER 113 (FALAQ), VERSES 1-2

یہ دو آیتیں جن کے معنی کی گرائی تک ہم انہیں روزانہ تلاوت کرنے کے باوجود بھی نہ پہنچ سکیں' دراصل کا کتاب کی تشکیل کے متعلق چودہ صدیاں قبل ہے اس علم کی حامل ہیں۔ جس کوجدید سائنس نے اب بیان کرنا شروع کیا ہے۔ مجموعی طور پر سورۃ الفلق میں انسان اور دو سری مخلوقات کی پیدائش پر بے حد اہم بیغامات دیئے گئے ہیں۔ گرسب سے زیادہ دلچ سپ بیغام وہ ہے جو فز کس اور حیاتیات' (بیالوجی) کے علم کے کشہ نظر سے پہلی آیت میں بی عطا کرویا گیا ہے۔

جیسا کہ ہرایک جانتا ہے لفظ خلق 'ان دو آیات کی تشریح کے سلسلے میں بنیادی ایمیت کا حامل ہے۔ اس سے قبل ایک موقع پر میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ جل شانہ ' نے جو الفاظ منتخب کیے ہیں وہ بے حداہم ہیں اس کا بیہ فرمان کہ ہم ''اس کی رحمت میں بناہ ڈھونڈیں' اس کی پیدا کردہ چیزوں کے شرسے'' یہ اللہ کی اس صفت کا بطور خاص اس طرح سے اظہار ہے کہ وہ ''فلق کا رب'' ہے۔

مزید تشریح سے بیہ بات اور بهتر طور پر سمجھ میں آئے گی۔ ''فلق کے رب'' کا نظریہ اللہ کی پاس صفات کے اظہار کو اس کی پیدا کردہ تمام چیزوں کے تنا ظرمیں بیان کر تا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ''فلق کے رب'' کے مخصوص پوشیدہ معنی ہر تخلیق کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ دراصل یمی اصل معاملہ ہے۔ لفظ ''فلق'' میں ہی یہ راز نیماں ہے اور میں مخضرا "رب جلیل کے وصف کابیان ہے۔

علم زبان کی اس شاخ کے مطابق جو زبان کی ساخت اور معنوں پر بحث کرتی ہے لفظ فیلتی کئی معنوں کا حامل ہے۔ مگراس کا بنیادی مطلب "ع چانک پھاڑا جانا اور ایک شدید دھاکہ" ہی ہے۔ یہ لفظ فیدتی کا مصدر ہے۔ ایک اور معنی کے لحاظ ہے اس کا ایک مفہوم "پھٹ جانا" بھی ہے۔ یعنی یہ نظریہ ایک مخصوص قتم کے دھاک کے بتیجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ "فیلتی "ایک شدید ترین دھاکے کی پیداوار ہے۔ فیلتی ایک بیجہ زیادہ اور غیر معمول رفتار کے معنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں دو مثالیں پیش کی جارہی ہیں۔

"تفلق!انتاكى نياده رفار دوانا

"مفلق!شاعرجوانتالى مبالغه آميزى كرتابو-

علم زبان کے اس مختر بیان کے بعد اب ہم فلق کے ڈکشنری والے معنی کی طرف آتے ہیں۔ فلق ایک اس مختر بیان کے جا کتے ہیں۔ ایک اس مے جس کی جڑ فلق ہے۔ اہمیت کی ترتیب کے لحاظ ہے ورج زبل معنی پیش کئے جا کتے ہیں۔

ا- ایک مخلوق کالاوجود سے بیمد تیزی کے ساتھ وجود میں آجانا۔

2- وہ پوداجس کا ظہور جے کے بھٹنے سے ہو تاہے۔

3- صد کا متبادل یا جوابی ہوتا۔ یعنی ایک تخلوق جس کے ظہور کو بھٹنے کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لاوجود کے اندرے وجود پذیر ہو۔ یہ تعریف اے۔ حامدی 'یزیر نے '' بچ کا ند ہب اور قر آنی لغت''

THE RELIGION OF TRUTH AND LANGUAGE OF KORAN (TURKISH VOL. 9)

4- روز مرہ استعمال میں اس کی تشبیہ اس روشن ہے دی جا کتی ہے جو اندھیرے سے بھو ٹتی ہو لینی صبح صادق (DAWN)-

5- گانگوں والی وہ لکڑی جس ہے پاؤں کے تلوں کو مارا جائے (اس سے لفظ فدھ اسٹوکٹ ہے۔)

ابس کی تشریح کے سلسلے میں مفسرین کی اکثریت نے عام فہم معنی ہی گئے ہیں۔ بہت ہے لوگوں نے اس
کے سٹسلی معنی پیند کیے ہیں۔ (یعنی ضبح ون کا آغاز۔ سورج کا نکلنا) کچھ مفسرین نے دوزخ میں زبر دست
دھاکوں کا طبقہ مراد لیا ہے۔ ان معانی کی بنیا و پر ملنے والی احادیث بحث طلب ہیں۔ ابن سینا نے اس کے معنی
اس نے سے مراد لیئے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہر آمد ہو تا ہے۔

معاطے کی حقیقت یہ ہے کہ لفظ فیلق کے معنی ہیں وہ متیجہ یا وجود جو ایک اچانک اور شدید دھا کے سے

پیدا ہو۔ الفظ کے دوسرے معنی ثانوی اور تشلی ہیں۔ اس قتم کے معنی یا القاب کی بنیادی وجہ پچھلے چودہ سوسالوں میں فزئس اور آسانی فزئس (ASTROPHYSICS) کا کافی اور مناسب علم کانہ ہونا ہے۔

آیئے اب ہم فزئس اور ''سانی فزئس کے علم کا کا ئنات کی تخلیق کے سلطے میں مطالعہ کریں۔ اور اس کے توسط سے ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیاعظیم الشان واقعہ تھا جس سے کا ئنات کی ابتداء ہوئی؟

جیساکہ ہرا یک جانتا ہے کہ سائنسی تھا کق اور دو سری طرف وہ معلومات جنہیں طید اور الادین لوگوں نے تو ز مرو رُکر بگا زدیا ہے 'وہ متضاد چیزیں ہیں۔ یہ طید اوگ کسی ایک سائنسی حقیقت کو چن لیتے ہیں اور اے فضول فتم کے مفروضات میں البجھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سائنسی تھا کق جن کا تعلق کا کتات کی تخلیق ہے ہا ان کے متعلق میں ان لوگوں کے پیدا کردہ بگا ڑکو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب نہم ذیل میں کا کتات کے عظیم دھا کے سے وجود میں آنے۔ بگ بینگ تھیوری گا۔ اب نہم ذیل میں کا کتات واقعی ایک ابتدائی کہ کس طرح تخلیق کا کتات واقعی ایک ابتدائی (PRIMORDIAL)

گزشتہ چوتھائی صدی کے دوران کا کتات کے وسعت پذیر ہونے سے متعلق اہم دریافتیں منظرعام پر آبھی ہیں۔ پوری کا کتات کا فلکی اور کروی طور پر ایک غبارے کی طرح کھیل رہی ہے۔ اس کا تصور اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کرے کی سطح ایک مرکز ہے باہر کی طرف کو مسلسل کھیل رہی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ایک مضمون میں بیان کیا جاچکا ہے کہ قر آن میں اللہ نے فرمایا کہ ''ہم کا کتات کو پھیلاتے ہیں ''چنانچہ بیہ دریافتیس اس عظیم آسائی کتاب کے فرمان سے پوری طرح مطابق رکھتی ہیں۔

حالیہ سالوں میں دووریا فتوں نے "بگ بینگ تھیوڑی" کو حتی طور پر صحیح ثابت کردیا ہے۔ ان میں سے پہلی ایڈون پی۔ جبل (HUBBLE) کی ساوی "لال تغیر" (RED SHIFT) کی دور ہُتی ہوئی کمکشاؤں کی

دریافت ہے۔ گر اس سلطے میں فیصلہ کن واقعہ 1965 میں 3 ڈگری کیلون (افت ہے۔ گر اس سلطے میں 3 ڈگری کیلون (3 DEGREE KELVIN) کروویو کی ہیں منظر میں نظر آنے والی اس اشعاع کے نظنے کی دریافت میں سرایت کرجانے والی اس ابتدائی شدید دھانے کی باقیات ہیں۔ تب ہے لیکر 'بگ بینگ تھیوری'' زیادہ لکش انداز میں پیش کی جاتی رہی ہے۔ اور جدید دور کی آسانی فزکس کی تمام جران کن دریافتوں میر بحثول کی بنیاد بنتی رہی ہے۔

فز کس کے علم کی مہیا کردہ ایک اور دریافت بھی ہے جس نے سائیٹ سیدانوں کے تصورات کو بیر معلوم کرنے میں مردی ہے کہ کس طرح عظیم دھاکہ یا بگ بینگ واقع ہوا۔ یہ سالمات جوا ہرے عاری آزاو فلا (FREE VACUUM) كا تحليل (DECAY) بونا ب- شروع مين سيه سمجما جا ما تفاكه خلايا ويكوم میں کوئی چیز موجود نمیں ہوتی لیکن اب یہ ٹابت ہوچکا ہے کہ ویکوم در حقیقت اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے۔ یہ جدید نظریہ ہائن برگ کے "اصول غیریقین" (UNCERTAINTY PRINCIPLE) یر مبنی ہے۔واضح اکا ئیوں میں موجود توانائی یعنی کوانشہ کے عمل کی غیریقنی ہے ایک الیکٹرون کی توانائی خود بخود تھٹتی بڑھتی یا ڈگرگاتی رہتی ہے۔ اگرچہ اس الیکٹرون ہے دو سری توانائی کو دور بھی کرلیا جائے تب بھی یمی اصول ایک خلا کے مقامات یا نقطول پر بھی صادق آتا ہے۔ اگر ان صفر درجہ کی تمام حرکات (ZERO POINT FLUCTUATIONS) کو گرفتار کرکے اکٹھا کرلیا جائے تو یہ قوی ہیکل اور مہیب توانا ئیوں کی شکل بن جا ئیں گی۔اور اس کو کا ئتات کے دو سرے مقامات سے توانائی کااوھارا حاصل کرنا تصور کیا جائے گا۔ نتیحتا "'ایک ذرہ پر ہوکر اس ادھاری توانائی کے ذریعے'اس ہی کمحے فورا "تباہ ہوجائے گا۔ یہ نظریہ جو عقل سلیم میں آسانی ہے نہیں آتا' سب ہے پہلے 1948ء میں ڈچ ما ہر طبیعات ہنڈرک کیسیمیر (HENDRIK CASIMIR) نے پیش کیاتھا ان ذرات کو "واقعاتی یا بھوت ذرے" کہا جاتا ہے اور اگر انکو باہرے کافی اور مناسب توانائی مہیا کی جائے تو ان میں قوت دار جان پڑجاتی ہے۔ ا پیے ذرات کا وجود اس سال امریکہ کے ماہر طبیعات ولس لیسمب نے بھی ثابت کردیا (دیکھیئے اس کتاب کا موضوع نبر20)حال بی میں فزکس کے نامور پروفیسریال ڈیویز (PAUL DAVIES) نے بڑی بمادری ہے اعلان کیا ہے کہ اس طرح لاوجود میں سے نئے مادے کا پیدا ہوجانا خوداللہ کی قدرت مطلق کا کھلا ثبوت ہے۔ ان جدید نظریات نے بگ بینگ تھوری کے متعلق ہماری سمجھ بوجھ کو مزید برحھاوا دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شدت ہے تھٹنے والا دھماکہ ہی کا ئنات کی بنیاد تھا۔اور می ستاروں اور کمکشاؤں

کے مادی ڈھانچوں کو وجود میں لانے کا باعث بھی تھا۔ حالیہ تنتی اور شاروں کے مطابق اس عظیم دھا کے نے اپنا پسلا مرحلہ ایک سینڈ کے ایک ارب والے جھے کے اندر ہی پورا کرلیا تھا۔ اس وقت کمکشاؤں اور ستاروں کے بنانے والا مادہ ایک بیچد گرم میکھلا ہوا اور ایک ساتھ جڑا ہوا آمیزہ تھا۔ اس کا ابتدائی علیحدہ علیحدہ ہونے کاعمل ایک سینڈ کے پہلے ہزارویں جھے جس ہی ہوگیا۔

اب ہم آمانی فزئس کی ایک اور دریافت تک پینچ چکے ہیں۔ سوال سے پیدا ہو تا ہے کہ کمکشاؤں نے اپنا وجود کس طرح بر قرار رکھا ہوا ہے؟ کچھ عرصہ قبل اس سوال کا جواب مہیا کر تابید مشکل تھا اس لیے کہ ان کی کیت (یعنی ان میں پائے جانے والے مادے کی مقدار) اور شقلی قوتیں اس قدر مضبوط نہیں تھیں کہ وہ ان اکا ئیوں کی صورت میں نظر آسکتیں۔ نظرنہ آنے والے مادے کا وہ پراسرار نظریہ ابھی حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے 'جواس تھی کو سلجھا سکے۔ اور ستاروں کے در میان نظرنہ آنے واللا مادہ اور کہکشاؤں کے قالب میں موجود سیاہ شکاف ملکر انجے آپس میں ایک ساتھ جڑے رہنے کی قوت یا خاصیت کو پیدا کردیتے ہیں۔ سے سلمالہ اس پہلے اور ابتدائی ھاکے ہے ہی قائم ہوا جے عظیم دھاکہ 'یا بگ بیٹگ کہتے ہیں۔

آیۓاب آسانی فز کس کے حقائق کی روشنی میں اس آیت مقدسہ کامطالعہ اس کی تمام تر عظمتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

"سیں بناہ ما نگا ہوں (بگ بینگ والی تخلیق کے) رب ہے'اس کی پیدا کردہ چیزوں کے شرہے۔"
چیزوں اور مخلوقات کی تشریح کے لیے قرآن نے "فلق "کی اصطلاح استعال کی ہے ماکہ سے بتایا جائے کہ ان کا وجود ایک ابتدائی دھائے سے قائم ہوا۔ اس آیت کا سب سے زیادہ اہم پہلووہ ہے جس کے تحت اللہ کے قادر مطلق ہونے کی صفت کالفظ کا فلق سے آل میل پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بہت سے مفسرین نے محسوس کیا ہے کہ بھی وہ آیت ہے جواللہ کے خالق اور مالک کل ہونے کے اوصاف کو سب سے بہتر طور پر بیان کرتی ہے۔ کا کتاتی سطح کے ایک عظیم دھائے کے بھیجہ میں ایک سینڈ کے دس اربویں وقت میں ہی کھریوں کی تعداد میں ستارے تخلیق ہوگئے۔ اور سے صرف اللہ رب العالمین کی باک صفت کے خور یعے ہی کمکن ہے۔ رب العالمین کی خصوصیت سے مراد اللہ کی طرف سے تھم کا ہوتا۔ مادی تر تیب عطا کرنا' رہنمائی کرنا اور نوونما کو مکمل کرنا ہے۔ در اصل تمام محدوں کو جس سوال نے مشکل اور پریشانی میں ڈال رکھا ہو وہ کی حظیم دھائے کی وجہ سے پوری کا کتات میں مادہ ایک بی طرح اور ایک ہی مقدار میں کیوں نہیں پھیل گیا؟ کارخانہ قدرت میں ہمیں نظر آنے والی ہے ناقائل لیقین بیچید گیاں اور اسرار کیوں پیدا ہوگئے میں؟ اس

کے جواب میں بے سوچ سمجھے انکل پچو ظلل اندازی کا نظریہ (نظریہ ارتفاء) بہت پیچھے اور ناکانی رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ کمپیوٹر کی تحقیقات اور جدید علوم نے یہ ثابت کردیا ہے کہ اگریہ ایک انگل پچو قتم کی غیر شجیدہ دخل اندازی ہوتی تو وہ نتائج بھی عاصل نہیں ہو سکتے تھے جو کہ اب کا نئات کے مادہ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اربوں کی تعداد میں کمکٹاؤں میں لاکھوں قتم کے نمونے کس طرح سے بنے ہوئے ہیں؟ یمی وہ سوال ہے جس کا جواب سے آیت مقدمہ بہم پہنچاتی ہے۔ ورنہ کا نئات کی نا قابل فیم پیچید گیوں کو کا نئات کی ابتداء سے متعلق بینی کی بنیا دہا کہ رولک کے خوش منمی پر مبنی سادہ نظریات کو بتانا تو اس یونانی فلاسفر کی یاد دلا آ ہے میں کہ خیال میں انسانی ذہن 'جو کہ کا نئات میں سب سے زیادہ ہیچیدہ نظام ہے 'محض جسم کو ٹھنڈ ار کھنے کا ایک آلہ تھا۔

کائنات کی مادی شکل ایک دھاکے کے ذریعے اللہ کی اس مرضی ہے پیدا ہوئی کہ ''بوجا"اور فلق یا اس دھاکے سے پیدا ہنے والی تمام موجودات'اللہ کی رپوبیت کے طفیل ایک تا قابل بیان حد تک عظیم آسانی کمپیوٹر ہے ہم آہنگ ہو گئیں۔

عظیم ابتدائی دھا کے کے ساتھ ساتھ یہ آیت مقدسہ انفرادی طور پر بیحہ چھوٹے پیٹ جانے 'یا دھا کے ' کے نتائج کو بھی بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بودے کے بیج کا پیشنا بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح کی جاندار جسمیہ کے فلق کی مثال اس طرح ہے کہ حامل ہونے کے بعد اور ایک کے بعد ایک مرطوں پر 'ٹوٹ پھوٹ کے عمل کے ذریعے وہ بلاراست تقتیم کے عمل ہے گزرنا ہے۔ اس کی مثال خلیہ کی تقتیم ہے جو غیر تولیدی حصوں میں ہوتا ہے۔ گرایک ہے دو خدلیہے بن جاتے ہیں۔ اسے خطیت میں۔ ان تمام صورتوں میں ان کے لیے یہ ائل حقیقت ہے کہ دھا کے یا پھٹنے پر ان کی
حیات اور ان کا نظم وضیط صرف اللہ کی قدرت پر بی متحصر ہے۔

یں دجہ ہے کہ یہ آیت مبار کہ لفظ فیلق کی نبت کو صرف مالک کا نات کی ذات ہے، جو ڑتی ہے۔

اس لیے کہ تمام مخلوق کی ابتداء یا پیدائش ایک پھٹن یا دھاکے ہے ہوئی ہے اور لفظ "فلق" کے ڈکشنری
کے معنی بھی اس عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر بھی ہر چیز کوسب سے پہلے اپنی زندگی اور بقاء کے لیے اللہ تعالیٰ
کے عظیم مادی اور حیاتیاتی کمپیوٹر بھے انتظام پر عمل انحصار کرتا پڑتا ہے۔ اور یہ انحصار آ ابد باقی رہے گا۔

یہ سورۃ ہمیں یہ اصل نسخہ عطا کرتی ہے کہ ہم ہر قتم کے شرسے خالق مظلق کی امان میں پناہ حاصل
کریں۔ اور اس میں آج سے چودہ سوسال قبل ہی تمام مخلوقات کی ابتداء اور آغاز کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

یتینا "به ایک ناقابل بیان بعیرت ہے۔

یہ سورۃ اللہ کی زبان میں کہتے ہوئے معلوم ہورہی ہے کہ ''میری ربوبیت میں ان تمام پیدا کردہ چیزون سے پناہ حاصل کروجو میرے حکم پر ایک دھاکے کے ذریعے وجود میں آئیں۔ میں ہی تسارا مالک ہوں اور میں ہی ان کھشاؤں کا حاکم مطلق ہوں جن کو ایک جیران کن دھائے کے ذریعے' جو کہ ایک اکائی ہے شروع ہوا' پیدا کر کے فضائے بسیط کی لامتناعی دور یوں تک پہنچادیا گیا ہے۔ جو کوئی بھی مجھ میں بناہ لیتا ہے وہ تمام قتم کی برائیوں اور شرسے محفوظ ہوجا تا ہے۔''

### موضوع نمبر 42 سور کے گوشت کے خطرات

#### THE PERILS OF PORK MEAT

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْوِيرِ وَمَا الْهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُلَّ عَبُرَ بَاعٍ وَمَا الْهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُلَّ عَبُرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْهُ ﴿

ترجمہ: "اللہ کی طرف ہے اگر پابندی تم پر ہے تو یہ مردار نہ کھاؤ۔ خون اور سور نے گوشت ہے پر ہیز کرو۔ یا کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سواکسی اور کانام لیا گیا ہو۔ بال جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں ہے کوئی چیز کھالے بغیراس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو۔ یا ضرورت کی حدہ تجاوز کرے۔ تواس پر پچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ (البقرہ 2- آیت 173)

HE HAS FORBIDDEN YOU ONLY CARRION, BLOOD, THE FLESH OF SWINE, AND ANIMALS SACRIFIED TO OTHER THAN GOD. BUT IF ONE IS FORCED BY NECESSITY, WITHOUT WILFUL DISOBEDIENCE NOR TRANSGRESSING DUE LIMITS, THEN HE IS GUILTLESS SURELY GOD IS ALLFORGIVING, ALL MERCIFUL.

CHAPTER 2 (THE COW), VERSE 173

روز مرہ زندگی میں سورے دور رہنے کے لیے یمی وجہ بی کافی ہے کہ میہ بیجہ غلیظ جانور ہو تا ہے۔اور اس میں مشہور قتم کے نقصان وہ طفیلی جراث یہ صول کی تھیلی (TRAICHINA SYST) پائی جاتی ہے۔ مگر بد قتمتی ہے ان معاشروں میں جمال کئی سانوں تک سور کے گوشت پر پابندی رہی ہے ' کچھ لوگوں نے اب میر کہنا شروع کردیا ہے کہ اس جانور کے ڈاکٹری معائنہ کے بعد اس کو کھایا جاسکتا ہے۔

آئے دیکھیں کہ سور کے گوشت کی ممانعت کے چیھے کیا وجوہات ہیں؟ بچھید پیکیٹس سالول میں قرآن کے اس حکم کی تائید میں سائنس نے متعدد وجوہ ڈھونڈ ٹکالی ہیں اور خود سائنسسدان بھی اللہ کے اس واضح حکم پر جیرت زدہ رہ گئے میں جو اس نے قر آن کی آیت میں دیا ہے۔ اب میں سور کے جسم کے ان حصوں پر خلاصہ چیش کروں گاجوانسانی صحت کے لئے معزر سال ہیں۔

مشہور جرمن میڈیکل سائنسسدان ہائزک ریکوگ (SUTOXIN) نے سور کے گوشت میں ایک بجیب قتم کی زہر یلی پروٹین سٹو کسن (SUTOXIN) کی نشاندہ کی ہے جس سے کئ قتم کی الرجی والی بیاریوں مثلاً ایگزیما اور دمہ کے دور سے قتم کی الرجی والی بیاریوں مثلاً ایگزیما اور دمہ کے دور سے مقم کی الرجی والی بیاریوں مثلاً ایگزیما اور دمہ کے دور سے تھی اس سے تھیکاوٹ اور جو ژوں کے درد مرض لاحق ہوجا تا ہے اس نکتہ نظر سے اگر پچھ لوگوں کی اس بات کو تھو ڈی ویر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ سور کا گوشت ستا ہوتا ہے تو اس سے ہونے والی بیاریوں سے وقت کے ضیاع اور دوا ئیوں پر اخراجات کو بھی یہ نظر رکھا جائے۔ تو اس گوشت کی کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی۔

جانوروں پر تجربات کے سلسلے میں سور کا اثر ہمیثہ نظر آجا آئے۔ اس جانور کے رطوبت چھوڑنے والے غدودوں کے نظام (LYMPHATIC SYSTEM) میں تیزی سے ہونے والی فرسودگی سے الی خصوصیات بیدا ہوجاتی ہیں جو اس وجہ سے ہے کہ یہ جانور نقصان دہ بید کشریا سے بھری ہوئی خوراک معواتر بینے وقفہ کے کھا آئی رہتا ہے۔

خزریے گوشت میں ایک عضرمیو کو پولائزک چیرا کد (MUCOPOLYSAC CHARIDES)
کانی زید دہ مقدار میں باید جاتا ہے۔ اور چو نکہ اس میں کندھک (سلفر) ضرورت سے زیادہ ہو تا ہے اس لیے اس کی وجہ سے جو ڈوں کی بہت می بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ سور میں بڑھنے کے عمل میں تیزی پیدا کرنے والے ہار مون کثیر تعداد میں مرکوز ہوتے ہیں۔ جس کا جمیح یہ مااور عیب زدہ ہوجاتے ہیں۔

ایک اور پریٹان کن بیاری جو سور کے گوشت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اسے شیب وائرس (SHAPE VIRUS) کتے ہیں۔ یہ وائرس انسانی پھیپھڑ ول کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے کہ خودسور کے پھیپھڑ ول میں بھی یہ کثیر مقدار میں پائی جاتی ہے۔

اب میں صحت پر سور کے گوشت کے اور زیادہ خطرناک اثر ات کی نشاندی کروں گا۔

(۱) سور کا گوشت خون میں چربی والے اجزاء کا تناسب کا ضرورت سے زیادہ مقدار میں اضافہ کرویتا ہے۔ آج کل الیی خوراک یعنی قیمہ بھری آئتوں(SUSAGES)اور 'سالای وغیرہ بہت مرغوب سمجھی جاتی سور کھانے والوں کے جسم رفتہ رفتہ ایک انگیٹھی کی صورت اختیار کرلیتے ہیں یورپ کے کئی شہروں میں یہ حقیقت با آسانی دیکھی جا عتی ہے۔ پروفیسر لیٹرے (PROF. LETTRE) نے آبکاری طریقے (RADIOACTIVE TAGGING) استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ خوراک جسم کے اس حصہ میں مرکوز ہوجاتی ہے جس حصہ کی وہ خوراک ہے۔ چنانچہ اس نظریے کا ثبوت مل جا تا ہے کہ سور کھانے والوں کے چو تزول میں چرلی آٹھی ہوجاتی ہے۔

اب میں اس مملک بہاری کا ذکر کروں گا جو سور کھانے والوں کو لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ چنونے یا کیڑوں والی بہاری ہوتی ہے جے (TRACHINA) کہتے ہیں۔

طائل (STAHL) نے اس موضوع پر اپنی کتاب "دی واری ورلٹ" (WORMY WORLD) میں یہ معلوم کیا ہے کہ دنیا میں تقریبا" تین کروڑ کی تعداد میں لوگ اس بیاری کے شکار میں۔لاعلمی پر مبنی خیالات کے برخلاف اوپرییان کردہ بیاری ''ٹرائی کینا'' دہاغ میں صرف نقصان دہ گلٹی یا تھیلی ہی نہیں بناتی۔ بلکہ چو کلہ سورے پھیلائی گئی بیروباخون میں رکاوٹ یا منجمد کرنے کاعمل بھی پیدا کرتی ہے اس لیے اس سے ٹائیفائیڈ جیہاموذی مرض بھی ہوتا ہے۔اور اس ہے اجانک موت بھی واقع ہو کتی ہے۔ سور کا گوشت جسم کے پیٹوں میں مرکوز ہو کریٹھوں کی خطرناک بیاراوں کو جنم دیتا ہے۔ سورے متعلق مخصوص ''جوڑے خزیر کی کیڑے '' (TAPE WORM) وال ایک اور بیاری بھی ہوجاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے بورلی ممالک میں سور کے پھیپھڑوں کا کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ گر پھر بھی سور کے عام گوشت کے ذریعے بھی بیاری پیدا ہو عتی ہے۔ انسانی صحت کو سب سے زیادہ نقصان اس بیاری سے ہو تا ہے جس میں اس جانور کے گردوں کی بخت چربی کے ذریعے ہنتوں میں خاص قتم کے طفیلی کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں۔ یہ عام فعم بات ہے کہ جانوروں کے گوشت میں دوقتم کی چربی ہوتی ہے۔ پہلی تو وہ ہے جو صاف نظر آتی ہے اور گوشت کے اوپر لیٹی ہوئی ہے۔ جبکہ دو سری قتم کی چرلی وہ ہوتی ہے جو خورگوشت کے پیٹوں کے ریشوں کے اندر ہی یائی جاتی ہے۔ جہاں تک چیل کا وشت میں مرکوز ہوجانے کا معاملہ ہے دوسری قتم کی چربی سے بطور خاص ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔اس سلسلے میں عام قتم کے گوشت کی چیزوں میں چربی کا تناسب درج ذیل میں چیش کیا جارہا ہے۔

| 0انِمدي | مجرزے كاكوشت     | -1 |
|---------|------------------|----|
| 20فعدي  | بحيثر كأكوشت     | -2 |
| 23فمدي  | بير كے يح كاكوشت | -3 |

جانوروں سے حاصل کردہ چہلی جو ہمارے جم میں جاتی ہے اس کے متعلق سے تحقیق ہو چکی ہے کہ انسانی خون میں ہیں ہوں الدا الماں اور خون میں چربی (LIPID) اور خون میں ہیں ہوں الدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اجزاء خون کے ہماؤ میں کولیسٹر ول (CHOLESTEROL) کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اجزاء خون کے ہماؤ میں زیادہ عرصہ تک موجود رہیں تو یہ چیکنے ہے رکاوٹ بناتے ہیں۔ اور خون کی شریانوں کو سخت کردیتے ہیں۔ آج کل تو پوری طرح ہے مان لیا گیا ہے کہ خوراک میں چربی کا زیادہ مقدار میں ہوناہی دل کی شریانوں کی بیماریوں کا سب ہے جنون میں چربی کی مقدار کا ضرورت سے زیادہ ہونادہ سے بڑا سب ہے۔ خون میں چربی کی مقدار کا ضرورت سے زیادہ ہونادہ سے آبل پڑھا ہے 'ضعف' فالج اور دل کے دور ہے کی بلاشبر ایک اہم وجہ ہے۔

آجکل قصائی کی دکان میں داخل ہونے والا ہر گا کہا بغیر چربی کے گوشت کا طلب گار ہو تا ہے۔ نگر دراصل اس چربی کی زیادہ اہمیت نہیں ہے جو گوشت کے باہر ظاہری طور پر نظر آتی ہے۔ بلکہ اس چربی سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے جو گوشت کے اندر پیٹوں کے ریشوں میں چھپی ہوتی ہے۔

اب سوال بربیدا ہو آ ہے کہ وہاں کیا کیا جائے جمال قصائی دکان میں صرف سور کا گوشت ہی فروخت کررہا ہے؟اس سلسلے میں دویا تیں ہیں۔

(الف) یا تواس گوشت کو خرید لیا جائے جو پوری صحت کو زہر آلود کردیتا ہے اور بطور خاص خون کی شرمانوں کو۔

(ب) یا پھر آپ یہ کمہ شکتے ہیں کہ میں توایک مسلمان ہوں اس لیے بچھ خریدے بغیراس د کان ہے باہر آجانا چاہیئے۔اور اس طرح اپنی صحت کو خراب ہونے ہے بچالیا جائے۔

۔ ہم صاف صاف د کیے گئے ہیں کہ قر آن اس فرمان کے ذریعے ایک بلام جو قتم کی نکتہ چینی نہیں کررہا۔ بلکہ یہ فرمان ایک طرح سے انسانی صحت کے لیے ایک پیش قیمت تحف ہے۔

جیران کن بات ہے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں معاشی عوامل کا خاصا وخل ہے۔ مگر بہت جلد میہ چیز متواتر کھایا جارہا ہے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں معاشی عوامل کا خاصا وخل ہے۔ مگر بہت جلد میہ چیز صحت کے لئے ایک خطر تاک مسئلہ بن جائے گی۔ آج کل تو یہ بالکل عیاں بات ہے کہ دل اور خون کے شریا نوں کی پیماریان ان معاشروں میں بہت زیادہ بائی جاتی ہیں جمال سور کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے۔ پھر جمی ابھی حال تک سور کے گوشت میں ضرورت سے زیادہ چمبی کا وجود عوام میں تشویش یا بحث مباحثے کا موضوع نہیں بنا ہے۔ بہرحال میہ مسئلہ اب ایجنڈے پر آچکا ہے 'اور میہ امید کی جاسکتی ہے کہ دنیا مستقبل

قریب میں سورے اجتناب کرتے ہوئے اس کو اس کے حال پر چھوڑوے گی۔

سور کے گوشت میں بہت زیادہ چربی ہے ایک اور نقصان وہ ہے جس ہے انسانی جہم میں وٹامن ای کے فورا سے گوشت کھانے والوں میں وٹامن ای کے فورا سے تعلیل ہونے کے عمل ہے اس وٹامن میں اندرونی مخفی کی پیدا ہوجاتی ہے۔ اب یہ تو ہر کوئی جانا ہے کہ وٹامن ای بہت سارے دلچ ہے کام سرانجام دیتی ہے۔ ان میں ہے ایک وہ ہے جو اس کا جنسیاتی غدو دبر انہم اثر ہے۔ موٹے لوگ وٹامن ای کی کی کا شکار ہوجاتے ہیں اور نتیم از ہو جاتے ہیں اور نتیم ہی جاتی ہو تا ہم ان مجدید ہوتا ہے کہ مختلف قتم کی جلدی اور آئھوں ہے متعلق بیاریاں بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ چو نکہ وٹامن کی کی رفتہ و فتہ وٹامن اے کی کمی بھی ہیرا کرتی ہے اس کا متیجہ دید ہوتا ہے کہ مختلف قتم کی جلدی اور آئھوں ہے متعلق بیاریاں بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔

(2) جیساکہ میں نے اس باب کے شروع میں بیان کیا ہے متعقل اور متواتر گندی خوراک اور فضلہ کھانے سے سورکے حم کالمفعی نظام متواتر حرکت میں رہتا ہے اور ان حفاظت دینے والے اجزاء ہے بھرارہتا ہے جس میں مخصوص سفید چربی البومن (ALBUMIN)یائی جاتی ہے۔ یہ اجزاء جو جم کے حفاظتی (IMMUNE) نظام میں پیدا ہوتے ہیں اور جن میں متعدی امراض سے متعلق تحقیقات ہورہی ہیں' دوسرے جسمیوں یا مخلوق کے لئے انتائی زہر ملے اور مملک اثرات رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک حسميها مخلوق كے ليے انتهائي زہر ملے اور مملک اثرات ركھتے ہیں۔ اس ليے كدا يك حسميها مخلوق اپنے جسم کے خدلیوں کی حفاظت کے لیے جو مخصوص قتم کے پروٹین پیدا کر آ ہےوہی پروٹین دوس حسمیمیاس کے کھانے والوں کے خلیوں کے لیے زہر کا اثر رکھتا ہے۔ اس حقیقت کی بنا پر سور کے گوشت کے مسلسل استعمال ہے مختلف الرحی کی قتم کی بیاریاں اور پھوں کی سوجن کی بیاری بھی پیدا ہوجاتی ہی۔اگرچہ بیہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہوسکا لیکن بیہ بالکل قرین قیاس بات ہے کہ یمی اجزاء ہارے نسوں اور رطوبت پیدا کرنے والے لمفی نظام کے عمل میں انتشار کا باعث بھی بنتے ہیں۔ چونکہ خزیرایک ایباجانور ہے جو بہت ی باریوں کاشکار رہتا ہے 'اس لیے یہ ناممکن ہے کہ اس کے گوشت کو کھانے اور ہفتم کے ذریعے نقصاندہ سفید چرلی والی البومنز ، جنہیں انٹی بوڈی (ANTIBODIES) کتے ہیں بھی انسانی جسم کے اندر داخل نہ ہوجائے۔الغرض سور کا گوشت ایک الیی خوراک ہے جے نشوونما کے لیے نہیں بلکہ خود کو زہر پلامواد کھلانے کے لیے ہی استعال کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ اس سلسلہ میں تمام قتم کے تھا کُق سامنے آ چکے ہیں۔اور وہ لوگ جو اس کو محض شوق اور د کھادے کے لیے ہی کھاتے ہیں۔

ان کامئلہ تواور بھی زیادہ خراب ہے۔

اس آیت کے ذریعے ایک اور اہم سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سور کے گوشت کو خون اور مردار گوشت کے ساتھ ہی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی مثال اس طرح ہے کہ نقصان وہ جراثیم اور دیگر جانوروں سے پیدا ہونے والے نہ (ٹاکسس) اس تکھے گوشت یعنی جگریا دل کے گوشت میں ایک ساتھ جمع ہوجا کمیں اس قدر نقصان وہ اجزاء سور کا گوشت میں کرتا ہے۔ ہماری توجہ بطور خاص خون میں پدئی جانے والی رطوبت (سیرم) کاسور کے لھفی نظام سے پیدا ہونے والی البومن کی طرف مبذول کرائی جارہی ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں سور کے گوشت کو مردار گوشت سے اس لئے ملادیا گیا ہے کہ ان دونوں میں جراشیم آلود گندگی پائی جاتی ہے۔ اور خون سے اس لئے ملایا گیا ہے کہ دونوں کے البومن میں نقصان دہ رطوبت (سیرم) پائی جاتی

آ فریس میں اس سائنی کا تہ نظر کو پیش کروں گاجس میں سور کے گوشت سے متعلق ایک اور اہم بات
کی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان وانشوروں نے دعوی کیا ہے کہ صرف سور ہی ایک ایسا جانور ہے جس میں
اپنی مادہ کے سلسلے میں کسی فتم کے حسد یا غیرت کا جذبہ نہیں پیا جا آ اور اس لئے وہ اس کے لیے (مادہ کے
لیے) لڑائی بھی نہیں کرتا۔ اسی نبست سے سور خوری کرنے والے لوگ بھی جنسیاتی طور پر بے حس ہوتے
ہیں۔ جساکہ میں نے اس سے قبل بیان کیا ہے 'وٹامن ای کی شدید کی جو سور کی چربی سے ہوتی ہے اس
فظریے کو مزید تقویت و تی ہے۔

ایک اور اہم نشانی ہے ہے کہ ہماری مقدس کتاب یعنی قرآن کیم خزر کو چار مختلف آیات میں منع کرتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کا تھم سورة البقرہ(2) کی آیت نمبر 173 سورة المابدة (5) کی آیت نمبر 173 سورة المابدة (5) کی آیت نمبر 145 سورة النافعام (6) کی آیت نمبر 185 میں صریحا" دیا گیا ہے۔ اس تھم کا چار مختلف سورتوں میں دینے کا مطلب ہے ہے کہ یہ اس حقیقت کو پر ذور طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم شخص اس مسئلہ پر پوری توجہ کرے۔ اس لیے کہ سور کے گوشت کے مسئلے کی نشاندہی ہمارے اپنے زمانے ہی میں ہو گئی ہے اور سائنسدانوں نے اس خطرناک خوراک پر تفصیلی تحقیقات کرلی ہیں۔

## موضوع تمبر 43 دوزخ کاایندهن

THE FUEL OF HELL

يَايِّهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا قُوْا انْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَاسًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكُهُ عَلَيْهَا مَلَيِّكُهُ عَلَيْهَا مَلَيِّكُهُ عَ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَا يَعْصُونَ الله مَا الْمَاهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللّهِ عِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عِلْمَانِهِ اللّهِ عِلْمَ

ترجمہ ، ''اے لوگو جو ایمان لائے ہو' بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ ہے جس کا اپند ھن انسان اور پتر ہوں گے۔ جس پر نمایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو بھی اللہ کے تھم کی نافر ہانی نہیں کرتے 'اور جو تھم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔''(التحریم آیت 6)

BELIVERSS. GUARD YOURSELVES AND YOUR FAMILIES FROM A FIRE WHOSE FUEL IS MEN AND STONES. AND OVER WHICH ARE HARSH. TERRIBLE ANGELS WHO DO NOT DISOBEY GOD IN WHAT HE COMMANDS THEM AND DO WHAT THEY ARE COMMANDED.

CHAPTER 66 (THE FORBIDDING), VERSE 6

اس آیت مبارکہ میں جس پیغام کی ہم شرح کریں گے دہ ہے ''دہ آگ کہ جس کا ایند هن انسان اور پھر ہیں۔ ''اس موقع پر 'آگے برھنے سے پہلے' ہمیں اس بات کو پوری طرح ذہن نشین کرلینا چاہئے کہ قرآن آج سے چودہ سوسال قبل نازل کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں سے تصور کرنا بھی ناممکن تھا کہ ایک ایسی آگ بھی ہو سکتی ہے جس کا ایند هن پھر ہوں گے۔

پہلے کی طرح' آئے ہم آیت کے سب ہے اہم نکات کی نشاندہی کریں۔ (۱) اول یہ کہ دوزخ اور آگ ہے متعلق اس آیت میں اس کے ایندھن کی نشاندہی کی گئی ہے اور

ہمیں بتایا گیا ہے کہ بیہ ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔

اگریہ آیت صرف یہ بیان کرتی کہ جہنمی ''آگ کا ایندھن انسان ہوں گے '' تو ہمیں فورا ''یہ خیال آتا کہ یہ بات ایک تشبیہ یا استعارے کے طور پر کی گئے ہے اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کا ایندھن بناان کے اپنے اندر ایک عذاب میں جلنا ہے۔ گر انسانوں کے ساتھ ساتھ چو نکہ پھروں کو بھی دوزخ کا ایندھن بنایا گیا ہے تواس کی بیمان واضح ہوجاتی ہے کہ یمان یہ بات استعارے یا تمثیل کی صورت میں شیں کہی گئی۔اور نہ ہی اس قتم کی کوئی تشریح کی جاسکتی ہے۔

(2) ووزخ کی آگ کے ایند هن کو اتنی صراحت ہے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس بات کو ذرا محقی یا تمثیلی انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا تھا کہ یہ وہ آگ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ اور یہ کہ یہ وہ آگ ہے جس کے برخلاف اس ارشاد کے ذریعے میں کہ یہ وہ آگ ہے جس کو قادر مطلق نے پیدا کیا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ گراس کے برخلاف اس ارشاد کے ذریعے ایک ایسان تصور پیش کیا جارہا ہے جو آج سے چودہ سوبرس قبل کے لوگوں کی سمجھ میں مشکل بی سے آسکتا تھا کہ "دوہ ایسے شعلے ہوں گے جن کا ایند هن انسان اور پھر ہوں گے۔"

اس آیت کی بنیاد پر اسلام کے بہت ہے مفکرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ دوزخ کا آغاز اس وقت ہو گا جب یوم حساب مکمل ہو چکا ہو گا۔اس کے برعکس 'ان کے نزدیک جنت ہمیشہ سے قائم ہے۔

(3) اس تیت کاسب ہے اہم پیغام وہ ہے جس کے ذریعے ایک انتہائی اہم سائنسی سوال پوچھا گیا ہے۔ یہ سوال کھلے طور پر یہ ہے'وہ کون می توانائی ہے جس کا ایند ھن پھر ہیں؟ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ فزئس میں حرارت اور توانائی کے نظریات کے تحت ہم اس سوال کے جواب کی تلاش کریں۔

(4) ظاہری طور پر اس کے جواب میں کو کئے کا نام لیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہوسکتا اس لیے کہ اول تو عربی میں کو کئے کا لفظ موجود ہونے کے باوجود بھی اس آیت میں استعال نہیں کیا گیا۔ دو سرے اس آیت میں عام قتم کے پیچروں کو ہی ایند ھن کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ گراس امر کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ جب انسانوں کو ایک ایند ھن بتایا گیا ہے تو یہ بھی ایند ھن کی بنیادی خصوصیات کے مطابق ہے۔ والے چو نکہ انسان کے جسم میں کاربن کے اپنیم خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور پی تو اس مغموم میں انسانوں کو ایند ھن سمجھاجا سکتا ہے۔ دراصل آگر انسانوں کو پیچروں کی بیجائے کو کئے کے ساتھ ملا کر بطور ایند ھن کہا جا آتو جدید سائنس اس بات میں حق بجانب ہوتی ہے کہ وہ اس کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے۔

چنانچہ ہمیں لازما "سب ہے پہلے اس بات کی سائنسی توجیح ڈھونڈ ناچاہئے کہ عام قتم کے پھر ایندھن

کس طرح ہو یکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے علم کو تازہ کرتے ہوئے جدید فزکس کے تحت حرارے (HEAT)اور توانائی (ENERGY)کے نظریات کامطالعہ کرناچاہئے۔

جیساکہ ہر کوئی جانتا ہے بنیادی طور پر حرارت ایک ارتعاش ہوتی ہے اور جو ہرول (ایشموں) کا ارتعاش 273 ؤگری سینٹی گریڈیا صفرؤگری کلون پر رک جاتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ افذ ہوتا ہے کہ وہ ایٹم جو ہمارے فطرت کے ساتھ روز مرہ تعلق کے دور ان ہمیں گھیرے رکھتے ہیں 'متواتر ارتعاش کی صورت میں رہتے ہیں۔ دنیاوی یا ارضی ادہ کی کی نیات لینی مجسم (SOLID) ہالکے (SOLID) اور گیس (GAS) مختلف سطحوں کی توانائی کو فالم ہر کرتی ہیں۔ جب ایٹم میں توانائی کو داخل کیا جاتا ہے تواس کا ارتعاش بڑھ جاتا ہے ایک معمول سلمون کی توانائی کو فالم ہر کرتی ہیں۔ جب ایٹم میں توانائی کو داخل کیا جاتا ہے اور ان کے ارتعاش ان کو بہت معمول سامو قوف یا ہماتے ہیں۔ اور ایٹم ایر بھی جو ہم صالت میں ہر قرار رکھتے ہیں معمول سامو قوف یا ہماتے ہیں۔ ان تعاش کو قابو ہیں رکھ سکیں۔ اور ایٹم اور سالے (ہالیہ کیول) ایک معمول سامو قوف یا ہماتے ہیں۔ ان تو ہو ہم سے مزید اور با آسانی پیسلتے رہتے ہیں۔ ایک گیس میں توانائی کی سطم مزید دو سرے سے ملیحدہ ہو کر ایک دو سرے کے اوپر با آسانی پیسلتے رہتے ہیں۔ ایک گیس میں توانائی کی سطم مزید اونچی ہوتی ہو تب جس میں ایٹم اور سالے اوپر اڑتے ہوئے بھی بھی آئیں میں فکرا بھی جاتے ہیں۔ زندہ فکوق ت اپنا وجود ان کی خیات نام طور پر پانی کی مجسم اور ہائع صالت میں قائم رکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ وہ کیمی بینی بندھن جو ان کی حیات کے لیے ضرور کی ہوتے ہیں اپند تبین اپند آپ کو یک جائے ہوں کیو وہ درجہ فرارت 'مدود صدود' آئی کی گور کی سینٹی گریٹر کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ زمینی ورجہ حرارت 'مدود صدود' آئی کی 8 اور 3000 وہ قرارت 'مدود صدود' آئی کی 8 اور 3000 وہ قرارت 'مدود صدود' آئی کی 8 اور 3000 وہ قرارت 'مدود صدود' آئی کی 8 اور 3000 وہ قرارت 'مدود صدود' آئی کی 8 اور 3000 وہ قرارت 'مدود صدود' آئی کی 8 اور 3000 وہ قرارت کو حدود آئی کی 8 اس وہ 1 ہے۔

بسرحال! فرض کریں ہم توانائی کو اس صد تک بردھاتے رہیں کہ ہم ملین اربوں ڈگری تک پہنچ جا ئیں۔
اس سے وہ حالات پیدا ہوجاتے ہیں جو صرف تقدری طور پر ستاروں کے اندرونی (قالب) میں ہوتے ہیں۔اس
کی مثال سورج ہو سکتا ہے یا پھر نے ستاروں کے دھاکے (NOVAE) ہو گئے ہیں۔ اب ہو تا ہے ہے کہ
مضبوط نکلیائی قوت (وہ قوت جونوات یا مرکزہ کو آئیں ہیں جوڑے رکھتی ہے) اور چارمادی قوتوں میں
مضبوط فر تکی اس قابل نہیں رہ جا تی کہ وہ پروٹونز (پ سکدار بنیادی ذرے) (PROTONS) اور
عدید (نیوٹرونز NEUTRONS) کو قابو میں رکھ سکیں۔ چنانچہ آخر الذکر' منفی برق پاروں
عدید (نیوٹرونز ELECTRONS) کے ساتھ مل کر ایک طرح کی "ایٹی گیس"کی صورت میں ادھر ادھر اڑھا شروع
کردیتے ہیں۔مادہ کی ہے "چو تھی حالت" یا پلازما (PLASMA) ہوتی ہے۔

اب سوال میرپیدا ہوتا ہے کہ اس قدر زیادہ توانائی بلکہ خود توانائی ہی کس طرح دجود میں آتی ہے۔ بنیادی

طور پر توانائی حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو کیمیاوی ہوتا ہے۔ جبکہ دو سرا طریقہ ایٹی یا

ذکلیائی ہوتا ہے۔ (چونکہ ہم یماں آگ پر بحث کررہے ہیں اس لیے ہم نے یماں توانائی کے میکا گئ

طریقے کو چھوڑ دیا ہے 'کیمیاوی اشیاء کے ایک دو سرے پر اثر اندازی کے ذریعے ایسے ردعمل پیش ہوتے ہیں

جو حرارت ہے ماورا (ایک شرد تھرمل) ہوتے ہیں لینی جو توانائی کو خارج کرتے ہیں۔ یہ اس قتم کے ہوتے ہیں

جیسے کاربن اور آسیجن کے ملاپ ہے اشتعالی سوختگی (COMBUSTION) کا پیدا ہونا اور ہم سب سے

جانے ہیں کہ اینسموں کے بیرونی خول میں منفی برقی پر دوں (الیکٹرونز) کے باہمی اول بدل کے ذریعے ہی

کیمائی ردعمل ملا ہموتے ہیں۔

مراہ ہے توانائی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اس کے لیے ہمیں سیدھا ایٹم کے قالب یا مرکزہ میں جانا ہوگا۔ ایٹم موں کے مرکزے یا عناصر مختلف مقدار کی توانائی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ ان عناصر کو وقفے وقفے ہے پروٹونز (ایشموں کی تعداد) کے ذریعے برحمایا جاسکا ہے اور اکٹھا باندھنے والی توانائی کا خم (CURVE OF BINDING ENERGY) جو ہرمرکزہ کو دوسرے کے ساتھ جو ڑے رکھتا ہے حاصل ہوجا تا ہے۔ پھرید دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ خم لوہ کے اردگر دجو کہ سب سے زیادہ مفہو ہے ایک ڈو گئی یا گئی کی شکل کی ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے اس خم کے آخری کناروں کی طرف بوھیں ای قدر زیادہ توانائی کی شکل کی ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے اس خم کے آخری (ذکلیا) کو اکٹھا یا یک جان رکھا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بلک عضر سب بھاری دیکھر کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ نیاری درکار ہوتی ہے۔ جس سے بھاری دیکھر کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ نیاری درکار ان سے توانائی کی بچھے مقدار حاصل کی جاسے۔ ہوتا ہے ہے کہ سبت کے تبدیل ہونے سے انہیں مشخکم بناکر ان سے توانائی کی بچھے مقدار حاصل کی جاسے۔ ہوتا ہیہ ہے کہ سبت کے تبدیل ہونے سے معمولی مقدار کا مادہ بھی توانائی میں بدل جاتا ہے۔ اس قدم کی ممکنات تو آئن سائن کے زمانے بھی موجود سمجھی موجود سمجھی مقدار کا مادہ بھی توانائی میں بدل جاتا ہے۔ اس قدم کی ممکنات تو آئن سائن کے زمانے بھی موجود سمجھی موجود سمجھی مقدار کا مادہ بھی توانائی میں بدل جاتا ہے۔ اس قدم کی ممکنات تو آئن سائن کے زمانے بھی موجود سمجھی حقولی مقدار کا مادہ بھی توانائی میں بدل جاتا ہے۔ اس قدم کی ممکنات تو آئن سائن کے زمانے بھی موجود سمجھی حقولی مقدار کا مادہ بھی توانائی میں بدل جاتا ہے۔ اس قدم کی ممکنات تو آئن سائن کے زمانے بھی موجود سمجھی حقولی حقولی مقدار کا مادہ بھی توانائی میں بدل جاتا ہے۔ اس قدم کی ممکنات تو آئن سائن کے زمانے بھی موجود سمجھی حقولی حقولی حقولی حقولی حقولی مقدار کا مدین ہے۔

اگر ہم ایک بھاری مرکزے (جیسے کہ یورینیم) کونیوٹرون سے بمباری کرکے بھاڑیں اور مرکزے کو دوم کزوں میں بھاڑی الگ کریں کہ جے "نکاائی فیژن" (یا انشقاق نودی) کتے ہیں۔ تو نشیجنا "توانائی کی بے پناہ مقدار حاصل ہو عتی ہے۔ دو سری طرف جب ہم دوبا کڈروجن مرکزوں کو آپس میں گراکر ہیلیہ کا مرکزہ حاصل کرتے ہیں تواس کے ساتھ ہی خاصی مقدار میں توانائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس عمل کو «مرز کلیائی تعالی" یا تھرمون کلیر فیژن (THERMONUCLEAR FISSION) کتے

میں اور سے اس لیے کہتے ہیں کہ ان سارے مرحلوں میں بیجد او پنچے درجے کے ٹمپریچرکی بات ہوتی ہے۔ فرژن کا سے طریقہ یا عمل کا سے طریقہ یا عمل کا سے طریقہ یا عمل تقرمون کلیٹ یا عمل تقرمون کلیٹ یا جائیڈ روجن بم کا اصول ہے۔ آخر الذکر ہی وہ تو انائی ہے جو ستاروں کے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ بلکہ سورج کو تو اس جگہ ہے مما ثلت دی جا سکتی ہے جمال ہر سیکنڈ کے وقت میں کئی ملین کی تعداد میں ہائیڈروجن بم پھٹ رہے ہوں۔

جب انشفاق یا فیژن کے عمل کو کنرول میں لایا جائے تواس سے ایٹی بکل گھر بن جا تا ہے۔اب دیکھئے کہ ایسے بکلی گھر کا ایندھن نہ تو کو کلہ ہو تا ہے اور نہ ہی اس میں تیل استعال ہو تا ہے۔یہ ایندھن یور نیم 235 ہو تا ہے جو یو پنیم 238 سے حاصل ہو تا ہے۔ اور اس قتم کایور بنیم ایک مرکب کی صورت میں مام قتم کے ایک پھرمیں پایا جاتا ہے۔ البتہ اخراجات کے لحاظ سے صرف وہ پھر جن میں یور بنیم کی مقدر زیادہ ہوتی ہے کان کی کے قابل ہوتے ہیں۔

لیکن اس آیت مقد سہ سے مراد اس کے علاوہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ یہ صرف ایک ایسے ناور رد عمل ہی کو نیان نہیں کر رہی جو بیچر مخصوص حالات کے تحت حاصل کیا گیا ہو۔ ورنہ قواس میں صرف پھروں ہی کاذکر ہ**و گانہ کہ انسانوں کا بھی۔** 

توانائی کی و سیع مقدار مرکزوں (نکلئی) میں مقید ہوتی ہے۔ آئن طائن کی مساوات ایعن E-MC<sup>2</sup> کی رو سے یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ اگر صرف ایک گرام کی مقدار کے بادہ کو توانائی میں تبدیل کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی توانائی اتنی ہوگی جتنی کہ 2500 ٹن کو کلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسانوں اور چقروں کے ایٹم کو براہ راست توانائی میں تبدیل کیا جاسکے تو ہمیں لامحدود اور ختم نہ ہونے والا ایندھن مل جائے گا۔ دو سرے لفظوں میں اس کا مقصد ہمیں سچائی سے آگائی دلانا ہے جو مادہ کے جو ہر میں پناں ہے اور اگر اسامی سائنسسدان مثلاً البیرونی اور جابر جیسے لوگوں کے اس سنری دور کو جاری رکھنے کا موقع مل جا تاتو 'ہم ایٹمی یا نیوکلائی فیژن کو اب سے پانچ صدی قبل ہی دریا ونت کر بچے ہوتے۔

اس مرحلے پر میں اس سوال کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں جو بہت سے قار کمن کے دباغوں میں پیدا ہوا ہوگا۔ میں نے اپنی تحریدوں میں پیش کیا ہے کہ کس طرح قرآن نے فزکس اور بیالوجی کے علوم سے متعلق حیرت انگیز پیغامات عطا کیے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں ان علوم کی طرف قابل ذکر ترقی نہیں ہو گئی۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈ نے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو تا چاہئے کہ دنیا میں اسلام کے باہر کت ظہور کے اس سوال کا جواب ڈھونڈ نے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو تا چاہئے کہ دنیا میں اسلام کے باہر کت ظہور کے ماں سال کا جواب ڈھونڈ نے اندر اندر اسلامی سائنہ سدانوں نے سائنس کے تمام میدانوں میں بنیادی

دریافتیس کرلی تھیں۔البیرونی نے طبیعات (فزیس) میں 'جابر خراسانی نے ریاضی میں اور ساتھ ہی ساتھ کیمیا میں عمر خیام نے ریاضی میں 'ابن نیمنا نے حیاتیات (بیالوجی) اور طب (میڈیسس) میں ایس بنیادیں فراہم کردی تھیں کہ جن پر جدید سائنس کی ممارت کی تقیر ممکن ہو سکی۔ جنب آرج گامطالعہ انصاف اور غیر جانبداری سے کیا جائے تو یہ حقیقت صاف عیاں ہوجاتی ہے کہ فزئس ریاضی اور بیالوجی کے علوم کی جڑیں مکمل طور پر اسلام کے سائنسسدانوں کے گئے ہوئے کاموں ہی سے نگل ہیں۔اسلام کی ان دریا فتوں کو ایونہ ہوئے۔

میں نیا کر ترقی کرلی اس کا مقید سے ہوا کہ تہذیب و تدن کی ترقی کی دوڑیس ہمار۔ (900 سال پوری طرح ضائع ہوگئے۔

بعد میں اسامی دنیہ دو طرف ہے حملوں کاشکار ہوئی۔ایک طرف تو اسے منگولوں کے حملوں اور ان کی فتوعات سے شدید نقصان اٹھانے پڑے۔ دو سری طرف ہے اسے صلیبی جنگوں سے نقصان پینجا۔ پہلی مصیبت تندو تیز اور تنگین خون آشای لیے ہوئے تھی۔ جبکہ دو سری 'ایک پرانی بیاری کی طرح صدیوں تک تھسنتی رہی۔جب سولمویں صدی میسوی تک بیر طوفان تھا تو مغرب نے نی زندگی حاصل کرل۔ یعنی وہاں نشاۃ الثانيه کے ذریعے علوم و فنون کے احیاء کا نیا زمانہ شرع ہوچکا تھا۔ جبکہ دو سری طرف اسلام ہر قتم کی سیاسی کشمکشوں میں گھر کررہ گیا۔مسلمانوں کونہ تودین ہاور نہ ہی سائنس ہے کوئی سرو کار ہاتی رہا۔ آئے اب ہم پھر شریح کی طرف آتے ہیں۔ انسانوں اور پھروں کا یک مشت اور وسیعے پیانے پر ایک عظیم توانائی اور مہیت مقدار کی ٹیش میں تبدیل ہوجانے کے عمل ہے گزار کرہی اللہ انسان کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے نجات عطا کرے گا۔ گرابھی تک کئی ذہنوں میں بیہ سوال حل نمیں ہوا ہو گاکہ اس شدت کی حرارت میں جہاں ایک ایٹم بم بگھل کر پلا زمامیں تبدیل ہوجائے'انسانوں کی زندگی کا نام و نشان ہی کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟اس سوال کے جواب کی اہمیت صرف اس آیت مبار کہ کے مفہوم کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس سوال ہے بھی ہے کہ دوزخ میں محض عام قتم کی آگ کی نیش کے اندر بھی کس طرح انسانی زندگی بر قرار رکھی ہا عتی ہے۔اس مقصد کے لئے سب سے ضروری بات اس حقیقت کی پیجیا ن اور ادر اک کا حاصل کرنا ہے کہ اس دنیا کے ہا ہر بھی جب حواس خسہ ہے بالا نظام قائم ہوجائے گا تو زندگی کاسفر پھروو سری طرح روال دوال رہے گا۔ توانائی کی مخصوص اکانیول (کواٹا) اور ذرول (مالیکیو لز) کے آپی میں بندھن قائم رکھنے کی صلاحیت اللہ کے حکم ہے پیدا ہوتی ہے۔بطور خاص زندہ مخلوق کے معاملے میں ہیر دشتہ ایک ایسے وقت کو ظاہر کرتا ہے جواس مخلوق کے جسم کی بناوٹ میں پہلے ہی ہے پروگرام کردیا گیا ہے۔ مگراس رشتے کو قائم کرنے کے لئے زندگی ہے متعلق ارضی پروگرام مرتب کرنا ضروری چیز نہیں ہے یعنی یماں ہے

دو سری طرف بھی زندگی کے وجود کا اس طرح ہونا ضروری نہیں ہے۔ دراصل سے بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ کا کتات کو اربوں سالوں پر محیط نشو ونما اور و سعت پذیری کا کوڈ (فارمولا) اس عظیم ابتدائی دھائے کے پہلے سینڈ کے دس لا کھویں حصہ میں ہی مقرر کردیا گیا تھا۔ اس دھائے نے چھٹے سینڈ سک کا کتات بسیط کو پیدا کرکے اس سے بننے والی کہکشاؤں کو بھی اپنے اپنے مقامات پر مقرر اور متعین کردیا تھا۔

چنانچہ دو زخیں انسان کمل طور پر بھسم ہوجائے گا آکہ دو سرے ہی کمچے وہ دوبارہ وجود پیس آجائے۔ یہ سلمہ لامحدود طریقے پر بھیشہ جاری رہے گا۔ اسلام کے عظیم مفکروں کے مطابق واقعات کے اس با قاعدہ تواتر کامقصد یہ ہوگا کہ انسان میں ہے اس کے برگشتہ اور گندے پہلوؤں کو نکال دیا جائے اور دو زخ ایک لیبارٹری کامقصد یہ ہوگا کہ انسان میں ہے اس کے برگشتہ اور گندے پہلوؤں کو نکال دیا جائے کہ اللہ کا پاک نظام ربوبیت ' کی طرح مجمراہ اور گئزگار لوگوں کو پاک صاف کردیے گی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا پاک نظام ربوبیت ' انسان کو 'جو کا نکات کا راہ مگم کردہ بچہ ہے' پاک اور صاف کردیے کے ساتھ ساتھ اس کو سزا بھی دیتا رہے گا' بالکل اس طرح جیسا کہ اس دنیا ہیں بھی اس کو سزا دیتا ہے۔

چنانچہ یی وہ معنی ہیں جوانسان کے ابند ھن ہونے کے راز میں پنمال ہیں۔

### موضوع نمبر 44 دل کے رموز

خَتَمُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعِلَى سَمْعِلَى مَعْهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِ فَعِلَى مُعْلَى مُعْمِلِهُمْ وَعَلَى السَمْعِ فَعَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْمِلِهِمْ وَعَلَى السَمْعِ فَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَعَلَى السَمْعِ فَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مِعْلَى عَلَى مُعْلِمُ وَعَلَى السَمْعِ فَعِلْمُ وَالْمُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى عَلَى مُعْلَى عَلَى عَلَى السَمْعِ فَعِلْمُ عَلَى عَلَى مُعْلَى عَلَى عَلَ

(البقره ١٦ يت ١)

ر جمہ: "اللہ نے ان کے ولوں اور ان کے کانوں پر ممرلگادی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑگیا ہے۔ وہ سختی ہیں۔" (البقرة آیت 7)

GOD HAS SET A SEAL ON THEIR HEARTS AND THEIR HEARING, AND LAWERED A VEH OVER THEIR SYES; GREAT IS THE PENALTY THEY INCUR.

(CHAPTER 2 (THE COW), VERSE 7)

یہ آیت قرآن کے سب سے زیادہ اہم سائنگی شاہ کاروں میں سے ہے۔ یہ قطبی ناممکن ہے کہ اس کو سے جھے بغیراور اس میں دیے گئے سائنگی حقائق کا اور اک حاصل بغیر خود انسان کو بی سمجھا جا سکنے۔ جو لوگ میں سے جھے بین کہ دل گوشت کے ایک لو تھڑے کے سوابچھ نہیں ہے اور سے کہ مصنوعی دل بھی ان کی مد کر سکتا ہے وہ ایک بہت بڑی غلط فنمی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس کی بنیاد جمالت ہے۔ قرآن جو کا نئات میں تمام دانا ئیوں کا منبع ہے 'انسان کی تشریح اس کے اس سب سے زیادہ پر اسرار اور اہم مرکز کی نبست سے کرتا ہے۔ جو لوگ میری تحریوں میں ان پچاس آیتوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں جو عظیم سائنسی بجو یوں کو ظاہر کرتی ہیں جو لوگ میری تحریوں میں ان پچاس آیتوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں جو عظیم سائنسی بجویوں کو ظاہر کرتی ہیں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن کے ان معجزات کے باوجود لوگ فورا "ایمان کیوں نہیں لاتے ؟ کیا ان کے دل نہیں دماغ اور عقل نہیں ہے ؟ قرآن اس کا بیہ جواب دیتا ہے۔ "ان کے پاس دماغ قو ہیں لیکن ان کے دل نہیں ہیں۔ "

جیسا کہ ہم پہلے کرتے رہے میں آیے سب سے پہلے ہم اللہ کے فرمان میں دینے گئے بیغامات کی نشاندہی رالمیں \_\_\_\_\_

- (I) ول کے ساتھ دو بنیادی حسی اعضاء لینی آگھ اور کان کے تعلق کوزوروے کربیان کیا گیا ہے۔
- (2) اس حقیقت کوبیان کیا گیا ہے کہ دل ہی انسانی شعور اور ادراک کا مرکز ہے اور انسان سچائی اور حقائق تک بھی نسیں پہنچ سکتا اگر خالق مطلق اس کے دل پر مهر ثبت کردے۔
- (3) اگرچہ ظاہرا "آئکہ 'کان اور دل اپنا اپنا کام کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن سے جانبچنے پر کھنے کی خوبی ہے 'جو کہ ان کی اصل ہے 'ماری بھی ہوسکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان اعضاء کے ذریعے کا نتات میں انسان جو سب سے زیدوہ عظیم اسٹان کامیابی حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کی پیچان ہے۔ اگر وہ اس راز کو نہیں پاسکتا تو سے سب سے زیدوہ عظیم کا گرائی ہے جو سب سب کے ایر موجود ہے۔ سائنس کے اندر موجود ہے۔
  - (4) انسان کوجو چیزانسان بناتی ہے وہ دل کا وجدان یا الهام ہی ہو تاہے۔
- ' (5) '' نگھواور کان محض ''ی ذرائع ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ اپنے عام کاموں کے علاوہ فیصلہ کرنے اور شعور کے حامل بھی ہوتے ہیں۔

اس آیت مبارکہ کو سیمھنے اور اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہمیں اس عضو جسے ول کہتے ہیں 'کے تمام پہلوؤں سے واقفیت حاصل کرلینا چاہئے۔ یہاں ذیل میں 'میں ول کو سائنسی اصطلاحوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے میں ان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے میں ان لوگوں کے معاملے میں اس آیت کے عظیم اشانی معانی میں پناہ ڈھونڈوں گاجو در پردہ طور پر ضمیر 'محبت اور ایکان کے معاملے میں اس آیت کے عظیم اشانی معانی میں پناہ ڈھونڈوں گاجو در پردہ طور پر ضمیر 'محبت اور ایکان کے خلاف کام کرتے ہوئے سالساسال سے یہ سے بیتے پھررہے ہیں کہ دل تو عام قتم کے پھوں کا ایک ہو تصویل سے بیٹ رہے ہیں۔ اس کے لیے کہ دل کا صرف خون کی تقتیم کا کام ہی خدائی واتائی کا ایک عظیم مظاہرہ ہے۔

يدول كس نوعيت كاعضوب?

اس کے ایسے کون سے مخصوص خواص اور کام ہیں جوات دو سرے اعضاء سے متاز کرتے ہیں؟

بناوٹ کے کحاظ سے تو دل 'سینے پر مٹھی کے برابرا یک عضو ہے۔ گر دراصل بیا لیک بچید مختلف عضو ہے

جو جہم کے سب سے دور اور '' خری خدیسے تک پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جھے جنہیں ہم خون والی رگیں

کتے ہیں 'مخض دل سے بڑے ہوئے پئپ ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو خود دل کی اپنی توسیع ہوتی ہیں۔ اعضاء کی

تشریح کے علوم (اناٹوی) اور جنسین کی نمو کاعلم (امبرہ لوجی) بھی اس نا قابل تردید حقیقت کی شادت و سے

ہیں۔ جیسا کہ ذیل میں تفسیل دی جائے گی۔ دل سب سے دور خدیسے کو بھی ایک ایک مالیہ کیول

کرکے زندگی پہنچا تا ہے۔ اور ایسے حساب کتاب میں جس میں ہزاروں کمپیوٹروں کی ضرورت ہویہ ذرہ بھر بھی غلطی نہیں کرتا۔ ہر جسم میں مختلف خواص یا حالات پائے جاتے ہیں۔ جن میں متوا تر طور پر لحمہ بہ لحمہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن دل ایک عظیم ریاضی دان کی طرح انتہائی مهارت سے ان کا شاریا تخبینہ لگا تہ ہی رہتا ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن دل ایک عظیم ریاضی دان کی طرح انتہائی مهارت سے ان کا شاریا تخبینہ لگا تہ ہی رہتا ہے۔ اس طرح ہیہ جسم کے تمام اعضاء کے تمام حیاتیاتی اعمال کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ یہ شار اور تخبینے ہوگی طرح بھی ایک کمکشاں کے طبعی ڈھانچے ہے کم اہم اور کم جیران کن نہیں ہیں چو تکہ دل کے متعلق سمجھ لوجھ کو اس تلتے کے سمجھنے کے بعد ہی اگے بوھانا چا ہیں۔ تو اس مضمون کو میں چند مثالوں سے واضح کرنا چاہوں اور کم

فرض کریں آپ کچھ پر هنا چاہج ہیں۔ اس کے جواب میں دل دماغی یا دواشت کے مراکز میں موجود شریع نوں کو کھلا کردے گا۔ اور آرام کی حالت میں ہونے والے معدے کی نسیں فورا" سکڑ جا کیں گی۔ اگر اس وقت آپ دووھ کا ایک گاس پئیں تو یہ نسیں دوبارہ پھیل جا کیں گئی کیماں تک کہ مناسب توانن دوبارہ بر قرار ہوجوائے گا۔ فرض کیمجے آپ دوڑلگانا چاہتے ہیں اور آپ کے بیٹوں کو زیادہ خون کی ضرورت ہوگی 'اس وقت دل اپنے دھڑکئے کی رفتار کو بردھادے گا۔ اس قتم کے صبح صبح اندازے لگانے کو دل کے ''زندہ'' ہونے کی نشاند ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیاان تھا کئی کو جھٹلاتے ہوئے آپ اب بھی دل کو سینے کے اندرا یک عامیانہ قتم سے گوشت کا لو تھڑا کمہ سکتے ہیں؟

اس ہے بھی زیادہ دلچسپ بات سے ہے کہ دل اپنی نسوں کی لمبائیوں کے ذریعے جم میں دو کھلے شگافوں والے مقامت تک رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مقامت میں پھیپھڑ ہے اور گردے۔ پہلے مقام پر آسیجن کے ذریعے خون کی صفائی ہوتی ہے۔ جبکہ دو سرے مقام پر خوراک کی باقیت صاف کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ دونوں عمل دباؤ (پریشر) کی ایسی بازک ترین ترا تیب سے سرانجام دیے جاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی مشکل یہ جب پریشر میں چھوٹی غلطی بھی خون کے پھٹ کر باہر نگلنے کا باعث ہوگی یا بھر نسول سے اس کی وابسی مشکل ہو جائے گی۔ ایک غیر معمول ذبانت کے مالک GENIUS کی ممارت کے ذریعے جس طرح ہوتا ہے ان توازنوں کے تخینے لگانے کے لیے دل بھی باری باری پھیاتا اور سکڑتا ہے اور یہ عمل خدائی شان کے حسن کی ہم آہنگی کے ذریعے ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ تک واقع ہوتا ہے۔ اور جدید ترین طرح ران کن دریا ہوتا ہے۔ اور جدید ترین طرح ران کن دریا ہوتا ہے۔ اور ایک ایسے مائع کا افراج کرتا ہے جو دو سرے ہار مونز کے ساتھ مل کراس ہم آہنگی میں دل کی مدد دیتا ہے 'اور ایک ایسے مائع کا افراج کرتا ہے جو دو سرے ہار مونز کے ساتھ مل کراس ہم آہنگی میں دل کی مدد دیتا ہے 'اور ایک ایسے مائع کا افراج کرتا ہے جو دو سرے ہار مونز کے ساتھ مل کراس ہم آہنگی میں دل کی مدد

ول اس وقت بھی حیات کے بیچر دلجیپ اور جرت انگیز نمونے پیش کرتا ہے جب وہ رحم ماور میں خون کے نسوں کے ساتھ ساتھ برجے کے عمل میں ہوتا ہے۔ یہ والو (VALVE) (پیلی جملی وار نیکی) کی تشکیل کا بجوبہ ہوتا ہے۔ ول کے اندرونی اور بیرونی نشوز چار تہوں کی صورت میں ایسے شاندار اور پیچ وار چکروں کی تشکیل کرتے ہیں کہ جیسے شاہی پروے ہوں۔ ان ہے نرائید کسڈ (TRICUSPID) پلمنو کی اسلام کے بیاں کہ جیسے شاہی پروے ہوں۔ ان ہے نرائید کسڈ (MAIETRAL) والوز (VALVES) ماصل ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ول خون کے اندر اور با ہر پہپ کرتا ہے۔ یہ دے بعد ان لڑیوں کے جودل کے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ول خون کے اندر اور با ہر پہپ کرتا ہے۔ یہ پردے بعد والو 'بیجر زاکت اندر تک پہنچتی ہیں ول میں تقریبا" ایک لاکھ مرتبہ اس طرح کھلتے اور بند ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ عزوجل کے باتھوں تر تیب ویا ہوا ایک خواصورت سین بیش ہورہا ہے۔ ریشی کیڑے کی پلیٹیں جیسے یہ والو 'بیجر زاکت کے ایک سیکنڈ کے مویں حصہ میں واقع باتھوں تر تیب ویا ہوا ایک خواصورت بین بہ ہوتے ہیں۔ یہ سکڑنے کا عمل ایک سیکنڈ کے مویں حصہ میں واقع ہوتے ہوتے ہوں اور پردے آبستہ آبستہ تھرکتے ہیں۔ یہ حرکت اس طرح لراتی ہوئی ہوئی ہی ہوتی ہے کہ جیسے وابیں ہوتے ہوئے خون کے لیے پردے بیچر خواصورت کی طرح ہوتا ہے ''دوالو" کی یہ ریاضایاتی در حتی ایک ایک بوت ہوئے خوان کا خطرہ پیدا ہو گا ہے ''دوالو" کی یہ ریاضایاتی در حتی ایک ایک بھی غلطی کرجائے توجان کا خطرہ پیدا ہو ساتے۔

دل کا نشوایک اور عظیم خدائی دانائی کا مظهرہ و تا ہے۔ تمام اعتقاایے نشووں ہے بنتے ہیں جو خود بھی مخصوص خلیہ و ل ہے بنتے ہیں۔ دل کے نشوایک خاص جمامت رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر انہیں پھول والے خصوص خلیہ ول ہے بنیان پھر بھی ہے جمامت میں دیگر تمام پھے والے نشووں ہے علیحدہ قتم کے ہوتے ہیں۔ دل کے تمام خلیہ اس طرح آبس میں مطابقت رکھتے ہیں یعنی (SYNCHRONIZED) ہوتے ہیں کہ دل کے تمام خلیہ ہوں۔ ان کا عمل لازی طور پر علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا۔ مزید اہمیت کی بات ہے ہوتے ہیں کہ دل کو عصبی پھول ہوتے ہیں کہ دل کو عصبی پھول ہے کہ پھول کے تانے اس طرح عصبی نشووں (NERVES) ہے گھتے ہوتے ہیں کہ دل کو عصبی پھول والا نشو کما جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی پھولے کے اندر اور ہا ہردو عصبی مرکز ہیں۔ اور اس کے علاوہ دل کی بیٹوں سے دلوا دول کے در میان عصبی نہوں کا ایک بنڈل جیسا ہے۔ ان تین عصبی مرکزوں کو چھوٹے دما نول سے تشہیب مدی جا حور میں چھوٹے دماغ ہیں دافع سر پیرل (CEREBRAL) کا نظام ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اس کرتے ہیں۔ دل کا ایک علیحدہ دماغ میں دافع سر پیرل (CEREBRAL) کا نظام ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اس امرکے باوجود ہے کہ ایک اور داضح نس بھی دل کو دماغ ہے ملاتی ہے۔ علم اجمام کے بہت سے ما ہرین نے اس

حقیقت کومان لیا ہے کہ دل کا ہرا یک خلیہ خودائی بجلی (برق) پیدا کر سکتا ہے اور یہ آزادانہ طور پر ایک عصبیانہ
(NEURON) کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ دل کے اپنے الگ سے موجود نروس سٹم کی برکت ہے کہ اگر دل
علاوہ اور بھی منقطع بھی ہوجائے تو تب بھی دل اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے۔ اس اہم اور بیش
قیمت نروس سٹم کے علاوہ اور ٹا AORTA کے نزدیک عصبی بافتوں یا نبوں کا ایک ایسا جنگشن جیسا
ہوتا ہے جو دل اور ٹر بخش نروس سٹم کے در میان ایک رشتہ یا بندھن سا مہیا کرتا ہے۔ اور ای
جنگشن کے ذریعے ندودوں سے متعلق اور جذبات کے اثر ات سے متعلق بیغامات بھی ول کو پہنچاتا

دل کی جھی بھی خدا کی شاہکار نمونہ ہوتی ہے۔ اس دو تہوں والی جھلی کا یہ کام ہو تا ہے کہ جب وہ دھڑ کتا ہے تو دل کو ہے تو اس مقصد کے لیے اس جھلی کی باہر والی دیوار ایک تو دل کو پہلوں کے نزدیک سینے سے چھپکائے رکھتی ہے۔ دو سرے یہ اپنے اور اندرونی جھلی کے درمیانی جگہ میں ایک مختصری رطوبت جھوڑتی رہتی ہے۔

اس رطوبت کو دل کی پوری سطیر اس طرح تقتیم کیا جا تا ہے کہ جیسے ایک ہے حد تازک ٹیونگک (TUNING) گئی ہے۔ اس سے دل کی باہروالی سطے سو کھنے نہیں پاتی۔ یہ رطوبت ضرورت سے زیادہ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ٹیوننگ ڈسٹرب ہوجائے اور رطوبت خشک ہوجائے تو ہمارا دل اس طرح زخمی ہوجائے گا۔ جیسے کہ وہ خاردر تارول میں پھنس گیا ہو۔ اگر دو سری طرف یہ رطوبت زیادہ ہوجائے تو دل کی دھڑکن بہند جیسی ہوجائے گی۔ اس جھلی کے خلیسے صرف اللہ ہی کے عظم کے مطابق اس رطوبت کو بے تکان اور مسلل ترتیب دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ میں وہ حیاتیا تی تجوبہ جودل کی بناوٹ کا اصل حصہ ہے۔

ول ہے متعلق سب سے زیادہ اہم اور دلچیپ پہلوؤں میں ہے ایک اسکی مخصوص برق مقناطیسی

(ELECTROMAGNETIC) بناوٹ ہے۔ اپ عمل کے دوران ہر عضوا یک بہت تھوڑی ی برتی

کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ مگردو سرے نشو کے مقابلے میں دل میں اس کرنٹ کی مقدار یا طاقت اس قدر زیادہ

ہوجاتی ہے کہ اسے جسم کے تمام حصوں میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ یہ برتی کرنٹ دل کے عمل کرنے

کے طریقے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کوایک کاغذ پر گراف کی صورت دی جاسکتی ہے۔ اس

ہوجاتی ہے دل کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل ہوجاتی ہیں۔ اسے الکیٹروکارڈیوگر ام یا مختفر طور پر

ECG

دل کے سب ہے کم مشہور مگراہم سائنسی پہلواس کے مقناطیسی میدان ہیں۔ول کو قدرت نے چھاتی

کے گڑھے میں بے تر تیمی یا بلا کمی مقصد کے نہیں رکھ دیا ہے۔ اس کے برخلاف یہ ایک الیکٹرونی عضوب جس کو ہزاروں زاویوں کے تخدیوں کے بعد اپنی جگہ پر لگادیا گیا ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے راڈار کا رسیور۔ اس کے بالکل صبح جگہ پرلگانے کی وجہ ہے اور تین مختلف جگہوں پر تین مختلف حصوں کی مدوسے ول ایک مقاطیسی میدان تشکیل دیتا ہے۔ ان میں سے پہلے وہ مقناطیسی سطح ہوتی ہے جو مرکز ہے بائیں طرف جھکی ہوتی ہے۔ دو سری وہ عمودی سطح ہے جو دل کے دائیں کونے سے گزر کرانانی دھڑکے متوازی ہوتی ہے۔ تیمرامقناطیسی میدان اس سطح میں ہوتا ہے جو بائیں کندھے سے شروع ہوکر 'جگر کے اوپری کونے تک پہنچتا ہے۔ یہ تیمرامقناطیسی میدان اس سطح میں ہوتا ہے جو بائیں کندھے سے شروع ہوکر 'جگر کے اوپری کونے تک پہنچتا ہے۔ یہ تیمرااور آخری محوری کوری کوری کا کرائے کی اصل سمت کو ظاہر کرتا ہے۔

چونکہ دل کے کام کرنے کا انظام برقی طور پر ہوتا ہے اس لیے اس کے مقناطیسی نظام کامتحکم ہونا بھی بے صد اہم ہوتا ہے۔ مگر یمال ایک بہت اہم کت پوشیدہ ہے۔ دل کے عمل سے پیدا ہونے یا بنے والا مقناطیسی میدان سارے جسم کے خدلیوں پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ جسم کے ہرمقام کو اپنی توانائی کے نظام کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پھردل تمام پر اسرار بجوبوں کی بنیاد ہوتا ہے۔ مثلاً قدیمی چینی علم میں جسم کو آگو بنچروالے مقامات سے لیکر اس جسمانی متضاطیہ سیت تک کو جو انسانی بدن کو گھیرے میں لیے ہوتی ہے اس کے اسرار ظاہر کرتے ہیں۔

میں اپنے قار کین ہے درخواست کروں گاکہ آیت کریمہ کی اس موضوع کی تفصیلی معلومات سے مطابقت قائم رکھنے کے لیے میرے بیان پر نور کرتے رہیں۔ اس لئے کہ دل کی سائنسی موشگافیوں اور اہم بازک اندال کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں دل کی بناوٹ کو بھی سائنشیک طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ میں ابھی اس بات کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح دل مادی اور روحانی تجربات کے لیے ایک مشترکہ مقام اس بات کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح دل مادی وجود کی جران کن خصوصیات جسمانی مقاطیسی میدان کے ساتھ انتہائی بلندی پر پنج جاتی ہیں۔

 پہپ نہیں ہے۔ بلکہ اس میں تواللہ کی ایک انتہائی جیران کن اور خوبصورت ترین صناعی پوشیدہ ہے۔

اگر ہم دل کے جذباتی پہلو کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ دل کا جذباتی اثر عام قتم کے نروس سٹم سے

بہت بلند وبالا ہو تا ہے۔ ایک فرد جب وہ اپنے محبوب یا محبوب سے محو کلام ہو تو اسے بھوک یا درد کا احساس نہیں ہوتا۔ شجاعت کی دلسوز کمانی سنتے ہوئے آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہوجاتی ہیں۔ اس تجربے میں دماغ یا

زوس سٹم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس موقع ہر صرف دل ہی کے نزدیک کچھ اثر ات محسوس ہوتے

ہیں۔ یا دماضی آپ کے دل کو ایک زنوز کی طرح مضبوطی سے بھینچتی ہے محبت کے زیر اثر آپ سینے میں ایک گرمی جوش اور مرخوشی محسوس کرتے ہیں۔

گرمی جوش اور مرخوشی محسوس کرتے ہیں۔

آج کل کے روی سائنسسدانوں نے بھی دل اور تمربخش نروس سٹم کے علاوہ اس تیسرے نروس سٹم کی موجود گی کا خیال پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس تیسرے نظام کو اس طرح ہے بیش کیا ہے کہ انسانی سینے کے اندر ریہ ایک ایسا جران کن فعل ہو تا ہے جس کے مقام کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ گر حقیقت ہیہ کہ اس نروس سٹم کا مرکز دل ہی ہو تا ہے جو دماغ ہے بالایا مادر اجذباتی واقعات کو اپنے ہی ساتھ ہم آہنگی عطاکر تا ہے۔ یہ حقیقت جس کی دلمیز پر سائنس ابھی ابھی پینچی ہے انسان کی جستی کا ایک بنیادی را زہے۔ اس بی قرآن کے لامحدود اور عظیم کا کتاتی علم کی روشنی میں اس نظام کو بیان کروں گا۔

زوس سے بالواسط طریقے ہے تمام اعتفاء کے ساتھ طاہو تا ہے۔ اگرچہ ایک طرف تو دونوں 'لینی مرکزی نروس سے بالواسط طریقے ہے تمام اعتفاء کے ساتھ طاہو تا ہے۔ اگرچہ ایک طرف خود دل بھی اپنے طور پر ان سے بڑا ہوا ہو تا ہے۔ اگرچہ ایسے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ دو سری طرف خود دل بھی اپنے طور پر ان سے بڑا ہوا ہو تا ہے۔ اگرچہ ایسے بند سنوں کے متعلق حتی طور پر بچھ نہیں کہا جا سکتا 'گریہ خیال کیا جا تا ہے کہ تارے کی شکل جیسی عصبی بافتوں کے اس جنگ شن کے ذریعے جو شہر گ کے نزدیک واقع ہو تا ہے دل تمام تر بخش 'نروس سٹم کو مراکز تک پہنچنے والے انرات 'گردوں کے نزدیک واقع ہو با ہے۔ دل سے شروع ہوکر نروس سٹم کے مراکز تک پہنچنے ہیں۔ اور ان غدووں تک بھی پہنچنے ہیں جن ہارمون خارج کرنے والے غدودوں (اورینل گلینڈز) تک پہنچنے ہیں۔ اور ان غدووں تک بھی پہنچنے ہیں جن کے عمل سے آنسو بن کر نظتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دل اپنے مقناطیسی میدان کے ذریعے تم بخش دو بحث سٹم کی نروس سٹم پر بھی اپنا کنٹرول قائم رکھتا ہے۔

انیسویں صدی عیسوی کی دقیانوی تک بندی اب بهت دور کی بات ہو چکی ہے۔ اب ہم تو اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ دل کم از کم برقی مقناطیسی پیغام رسانی کا ایک اہم ذریعہ تو ضرور ہے۔ ہمان کے بیار در کھے جاتے ہیں' ایک ایسا کمپیوٹری نظام ہے ہمارے جسم میں مرکزی نروس سشم اور دماغ جمال ریکارڈ رکھے جاتے ہیں' ایک ایسا کمپیوٹری نظام ہے

جمال ہے جہم کے مختلف حصوں کو حرکت کے حکم جاری کیے جاتے ہیں۔ جبکہ جہم کے ثمر بخش اور حصے کئی پہلوؤں پر مشمل ایسانظام مرتب کرتے ہیں جو جذباتی الرات اور دیگر بہت سے حیاتی آنا اندال پر نظر رکھتا ہے۔ دو سری طرف ایک تیمرانظام جو اہم پیا کشوں کو ظاہر کر آ ہے وہ دل ہے جو مارے پورے مادی اور روحانی وجود کو ایک اکائی میں پروکر برف مقناطیسی بندھنوں مارے پورے مادی اور دو مرح نشوؤں ہے جو را آئے۔ اکائی میں پروکر برف مقناطیسی بندھنوں ELECTROMAGNTIC LINKS)

ہمیں زمین پر بھیجنے ہے قبل ہمارے پیارے رہنے ہمیں دوانتمائی اہم اوزار عطا کردیئے ہیں۔ ایک زہن یا فہم و فراست ہے جو دماغ کے کمپیوٹر میں آنے والی معلومات کی چھان بین کے عمل کے ذریعے ہے حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ دو سری طرف دل ہے جو علم اور وجدان کو خود تخلیق کرتا ہے۔ اس کو اس سلطے میں کسی اور عضو کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ دل ہی اس علم وادراک کی توجیہ اور تشریح کرتا ہے ہم دماغ کے ذریعے بحث و تعجیم کرکے معمومات کو اس طرح استعمال میں لاتے ہیں کہ منطق نتائج حاصل ہوجاتے ہیں۔ گرول کے ذریعے ہم علم کو پیدا بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس بجو ہے کا نام وجدان ہے ہے۔ وجدان دماغ میں سٹور کی ہوئی معلومات ہی کا مرجون منت نہیں ہوتا۔ بلکہ بیہ تو اس خدائی راز کے خریعے علم کا حصول ہوتا ہے جے ہم شعور یا اوراک کہتے ہیں۔ ہمارے رسول کا کتات کی عظیم ترین ہمتی "کا ای (ناخواندہ) ہونے کا راز بھی ہی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دینوی احساس ہے اورا 'عظیم سچا کوں کوا پئ

ای وجہ ہے سورۃ البقرہ کے شروع میں ایمان کو ایمان بالغیب کما گیا ہے۔ یہ اس حقیقت کی بناء پر ہے

کہ قرآن براہ راست دل کو مخاطب کرتا ہے اور اس کے جواب میں صرف دل ہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔

دراصل ذہن نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی محسوس کر سکتا ہے کہ کا نکات کے تمام ذرے اللہ کے نام کی تشہیج

کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بیرایٹم کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دل 'اگرچہ وہ ویکھ نہ بھی سکے اس حقیقت کو محسوس

کرسکتا ہے۔ بلکہ یہ کما جا سکتا ہے کہ وہ طلق ہے اتر نے والے پانی کے ہرایک ذرے (مالیہ کی یول) کے حمد

کی موسیقی کو بھی میں رہا ہوتا ہے۔

چنانچہ ای ہی حقیقت پر بنیاد ہے اس قر آنی ارشاد کی کہ جب دل پر مهر لگی ہوئی ہو تو آنکھوں اور کانوں ہے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں غائب ہوجاتی میں۔ اور اس طرح مرکز سے شروع ہوکر پورے تمربخش (VEGETATIVE) نروسٹم میں پھیل جانے والے عمل کے ذریعے دل ہی آنکھ اور کان کو ایسا شعور اور ادراک عطاکر تا ہے جو روشنی اور آواز کے مادی حساب کتاب سے اعلیٰ اور عیجدہ ہو تا ہے۔ مزید ہر آل دل

ا پنی برق مقناطیسی قوت کے ذریعے جو آنکھ اور کان کواپنی لیپٹ میں لیے ہوئے ہو' دیکھنے اور بننے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرویتا ہے۔ آیئے اب اس اثر کو سائنٹی نقطۂ نظرے دیکھتے ہیں۔

جب آپ ایک خوب صورت دو شیزہ کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو نورا"احساس ہوگاکہ کس طرح آپ کے مجوب دل کی مقناطیسی سطح یا میدان گونج اٹھتا ہے اور ننیجنا" آپ کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ آپ کی مجبوب ہستی کی آواز کا مادی پیانہ چاہے کیسا بھی ہو کیا آپ اس احساس مسرت کو بیان کرسکتے ہیں جو وہ آواز آپ پر مرتب کرتی ہے؟ کیا آپ نے بھی غور نمیں کیا کہ جب آپ ہزار سال پرانی المیہ داستان بھی سنتے ہیں تو کس طرح آپ کے دل کی مقناطیسی سطح لرزا ٹھتی ہے اور کس طرح نورا" بعد آپ کی آ کھوں سے آنسو رواں موجاتے ہیں؟ یہ سارا سلسلہ دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور انسو پیدا کرنے والے غدود اور اس کی نالی موف دل ہے تھم پر ہی کرتے ہیں۔ یہ بجوبہ قتم کی صلاحت صرف دل ہی کھم پر ہی کرتے ہیں۔ یہ بجوبہ قتم کی صلاحت صرف دل ہی کو صاصل ہے۔ دل اور اس کی شریانوں سے پیدا ہونے والی آنکا یف سارے شریخش (دیجی ٹینو) اعصابی نظام میں کاسل ہے۔ دل اور اس کی شریانوں سے پیدا ہونے والی آنکا یف سارے شریخش (دیجی ٹینو) اعصابی نظام میں کو جس کر پورے جسم کی مقناطیسی سطح تک بھیل جا آ ہے۔ اس کی قوجہ سے ہی ہم پڑمردگی 'کروری اور شدید

ایک بیداہم حقیقت ایک اور چیز کو کھلے طور پر ثابت کرتی ہے اور وہ ہے المام یا پہلے سے آگاہی۔

بیننگی آگاہی یا الهام محسوس کر لینے کاوہ آرٹ ہے جود داغ کے کمپیوٹر کی سکرین پر ظاہر نہیں ہو آ۔ بے چینی یا مسرت کا احساس دل ہی کی جیران کن اور خوبصورت صلاحیتیں ہیں۔ دل ایک ایسا آلہ یا مانیٹر ہے جو دقت کے محور میں کا نئات کی تمام سچائیوں ہے متعلق کی واقع کے ہونے ہے پہلے ہی اس کا ادراک حاصل کرلیتا ہے۔ آپ کو ہر ایک بیغام دل کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ دل کا بیر راز اس کے مادی وجود کی برقی مقاطیہ سیست ہے بھی زیادہ اعلی اور عظیم صلاحیت ہے۔ ایسے الهام اس قدر زیادہ صراحت ہے دل پر مقاطیہ سیست سے بھی زیادہ اعلی اور عظیم صلاحیت ہے۔ ایسے الهام اس قدر زیادہ صراحت سے دل پر آتے ہیں کہ سائنس کے لیے بیرانتہائی جیرت ، شختس اور مدح و ثناء کے مقام ہیں۔

اس مقام ہے آگے دل کی سب سے زیادہ حیران کن صلاحت آشکار ہوتی ہے۔وہ ہے اس کی محبت کی ماصیت۔ ماصیت۔

محبت کا جذبہ جے کوئی مادی چیزیا کوئی سکرین ظاہر کرنے سے قاصر ہے۔ ایک طرح سے خود دل کے وجود کی وجہ تشمیہ ہے۔ اس کی ہمارے پورے وجود پر حکمرانی ہوتی ہے۔ دل' آنکھ کے تجاب کے پیچھے سے انسانی وجود کے جس حسین پہلو کا نظارہ کرتا ہےوہ ہے محبت۔

محبت کی حسن و دانائی ہے 'جو صرف دل ہے تعلق رکھتی ہے 'انکار کرنااس طرح ہے جیسے پوری کا کتات

کی <sup>نف</sup>ی کردی جائے۔ جب آپ محبت کا احساس اپنے اندر بھرپور طریقے ہے محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گاکہ آپ کادل اس وقت کس شدت ہے دھڑک رہا ہو تاہے۔

دل کی مادی خصوصیات ہے ماور اخوبیاں' اس کے مادی عمل پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک محبت بھرا ول' جسم میں 150000 کلومیٹر لمبی نسوں کے ذریعے خون کی ترسیل زیادہ طاقت اور بہتر طریقے ہے کر تاہے۔ اس حالت میں خون تقسیم کرنے والی تالیاں ایک بہتر کمپیوٹری نظام کے ذریعے زیادہ کشادہ اور زیادہ پر سکون ہموتی ہیں۔ نفرت بھرے دل اپنے آپ کو بھی تباہ کردیتے ہیں اور ان خدلیوں کو بھی جن تک وہ تشنیحی نسوں کے ذریعے حیات بخش خون پہنچاتے ہیں۔ محبت ایک راز ہے' یہ ایک خدائی امرہ اور ایک ایسا پاکرہ جذبہ ہے۔جورب عظیم میں ایمان کی برکت ہے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

اللہ 'جس نے انسان کو جو کا نتات کی آنگھ کا تارا بنایا ہے'ا پنیاک اسرار سے دل کا معجزہ عطاکیا ہے۔ اس نے انسانی دل پر اپنے و مشخط ثبت کردیتے ہیں۔اب میں آپ کو انسان کے دل پر اللہ کاوہ آٹوگراف د کھانا چاہول گا جسے میں جھیلے ہیں سالوں سے مختلف مواقع پر شائع کر تاربا ہوں۔

لفظ اللہ کے باہری جانب باکس جملی یا کان (آریکلا) اس طرح سے بنا ہوا ہے ''ا ک ' سال جو تصویر پیش کی جارہ ہی مشہور زمانہ سوبوٹا ٹس (صفحہ 60-61-1952 ایڈیشن میں دی گئی ہے اور یہ دیختط صاف طریقے سے ایب کے مشہور زمانہ ٹرانسپیر نٹ اٹلس آف اناٹوی میں بھی دیکھیے جا سے بیں۔

اس آنو گراف کو دیکھنے کے لیے ایک مردہ مختص کے دل کو دو طرفوں ہے کا ٹنا پڑے گا۔اس لیے کہ بیہ د سخط تہوں کی صورت میں اس طرح پائے جاتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتیلی ہوتی ہے۔

چونکہ دل ایک منٹ میں ای دفعہ دھڑ کتا ہے تو یہ ہردھڑ کن پر کھلتا ہے اور ہر مرتبہ ان دستخطوں کوایک جمنڈ کی طرح کھول کر ظاہر کرتا ہے۔ یہ جمنڈ ااربوں کی تعداد میں انسانوں کے دلوں میں اس طرح ہر آن لہرا تا رہتا ہے۔ یہ ایما آٹو گراف ہے جس پر خود اللہ نے اپنے نام ہے دستخط کیے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا خویصورت مجزہ ہے جس کی ہم اس باب میں تشریح کررہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب جلیل نے یہ ارشاد کیا ہے کہ "میں نے دل پر اپنے دستخط کردیے ہیں وہ دل جو میری تخلیق کا شاہکار ہے۔ اگر تم اے ایمان سے بھر نہیں لیتے تو میں اس پر رہم مراکا دوں گا۔"

یقینا "بہت ہے لوگ آہے بھی ہوں گے جواللہ کی ایک خوبصورت تخلیق میں اس طرح ایمان نہ رکھتے ہوں گے۔ ان کا دعویٰ ہو گاکہ یہ ایک زبرد س کی توجیہ ہے۔ اور پیر کہ یہ مشاہب محض اتفاتی اور معمی قسم کی

ہے۔ یہ توا پیے لوگ ہیں جو پوری کا نتات ہی کو ایک انفاق پر بنی سیجھتے ہیں۔ان کو یمی آیات مبار کہ میہ جواب دی ہے۔ ''جب تمہارے دلوں پر ہی مهرلگ گئی ہو تو تم اپنی آئکھوں سے کس طرح دیکھ کتے ہو۔'' وہ جن کے دلوں پر مهراور آئکھوں پر پر دہ پڑچکا ہے وہ توانی ناک کے پنچے بھی پچ کو نہیں پھیان کتے۔

انسانی جہم میں موجود تمیں نریلین ٹریلین ٹریلین ایٹی مرکزے ہروفت اللہ کے نام کی تنہیج کرتے رہے میں - یہ تنہیج تمام دنیاؤں میں نشر ہوتی ہے اور ہر جو ہر کی مختلف صورت ہوتی ہے۔ چو نکہ لادین لوگوں کے دلوں پر مهر گلی ہوتی ہے اور آئھوں پر پروے پڑے ہوتے میں توان کے دل اس مسحور کن خدائی موسیقی ہے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ جس موسیق کے حسن کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح اس آیت کا ایک اور مججزہ ظاہر ہوتا ہے کہ ''ان کے کان بھی بند ہوچکے ہوتے ہیں۔''

ہوا میں اڑتے ہوئے ایشموں کی شاندار محور کن موسیقی سننے کے لیے اور کا نکات کے اجمام کی لامحدود تسسیع حات کی لرول کی لے (ایٹی مقناطیسی گونج) اور دل کے رموز اہل ایمان لوگول کو یقیناً" سائی دیتے ہیں (موضوع نمبرا3)ورنہ توانسان سوچے گاکہ کا نکات گو تگی بھری ہے۔

پوری کا ئنات میں شان الہی کا ظہور ہے۔ اگر چہ پردہ پڑی آنکھیں اس کا نظارہ نہیں کر سکتیں۔ یہ بات کہ مہر گئے کان کا ئنات کی لا متناہی موسیقی کو نہیں سن سکتے خدا کی عظمت کو نہیں چھپا کتے۔ اللہ کا لا متناہی اور لا محدود آرٹ اپنے اسرار کو ہروفت قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ صرف ان آنکھوں کو نظر آسکتا ہے جن میں ایمان کے ذریعے صلاحیت حاصل ہوچکی ہو۔ شکر گزاری کی ابدی لہریں خود زمان و ممکان سے بعید نہیں ہیں۔ بلکہ فضائی بسیط کی بڑے پیانے کی اور انتہائی چھوٹے پیانے کی کمکٹاؤں کے درمیان رقع کناں ہیں۔

ایک دفعہ جب روحانی آنکھ پر پردہ پر جائے۔ جب کان اور دل پر مرلگ جائے تب واقعی ہر چیز ختم ہوجاتی ہے۔ ایسا شخص طویل سفر کر سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حسابیت عدادوں کو س سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے موسیقی محض آواز کا زیرو بم ہوگا۔ اور جو کچھ وہ پڑھے گایا سوچے گا اس کے لئے سے کمپیوٹر کی سکرین پر ہندسوں سے زیادہ کچھ نہ ہوں گے۔

وہ جو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے وعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کچھ دیکھا ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ سکتا ہے وہ ایک کارٹون جیسی فلم سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہر قتم کے فساد 'غلط فنمی اور لگڑ بگڑ جیسی شدید لا کچے والی زندگی ایک مهرشدہ دل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے برخلاف جو کوئی دل کے خدائی راز کی کھڑئی سے مشاہرہ کرتا ہے وہ خدائی آرٹ کے حسن بے حساب و بے مثال کو اپنے سامنے پاتا ہے اور جو کھلے دل سے سنتا ہے اس جے برشے اللہ کی تشبیع کرتے ہوئے سائی دیتی ہے۔

## موضوع نمبر 45 زمین کے شق ہوجانے والے مقام

THE FRACTURES OF THE EARTH

رِانَهُ لَقُولُ قَصْلُ اللهِ اللهُ الطارق ١٧ ما ١٣٠١. ترجمه : "اور (تم م) پيك جانے وان دين الله بي تل بات م- " (الطارق آيت ١٤)

BY (THE TOKEN OF) THE EARTH, WITH ITS FRACTURES: SURELY THIS IS A DECISIVE WORD.

CHAPTER 86 (TAREQ), VERSE 12

ع بی لفظ صدع کے معنی بھاڑنا یا پھٹنا کے مترادف ہیں۔اس کے اصل معنی کے متبادل جو معنی ہیں وہ شگاف ڈالنا ہیں۔

آئے سب سے پہلے ہم مختصرا "زمین کی بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بجیب می بات گئی ہے کہ اگر چہ ہم فضائے بسیط کے دوردراز ساروں اور کمکشاؤں کے متعلق خاصی حد نتک معلومات رکھتے ہیں لیکن ابھی تک زمین کے اندر اس کے قالب تک کی خصوصیات کے متعلق بہت ہی کم سائنسی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ ہمارے پاؤں کے بنچے اندر 6378 کلومیٹر زمین کے قالب تک کتنی اور کس قتم کی تہیں موجود ہیں؟ زمین کے مرکز تک کیا کیا واقعات ہوتے ہیں؟ اتفاہ گرائی میں کس قتم کی چیزیں ہیں؟ یہ سب ہم ابھی حتمی طور پر تو نہیں جان سکے۔ لیکن پچھ معلومات کی بنیا و پر اور بالواسط شماوتوں کے بدنظر پچھ قرین قیاس تخمینے ضرور لگا کے جان کی جان کی اوپری تہہ کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کے متعلق یہ ذیال کیا جا تا ہے کہ اس کی مطافی 30 کلومیٹر سے ذیادہ نہیں ہے۔ اور یہ حسب ذیل طریقے ہے۔

سب سے اوپر سطح، جس پر ہم رہتے ہیں۔ مٹی۔ پانی۔ آتش فشانی مادہ اور حرارت اور دباؤسے تبدیل شدہ جٹانوں کی اس تلجھٹ پر مشتمل ہے، جسے زمین کی چھلکا Crust کہا جاتا ہے۔ سب سے برے پہاڑ کی طرف دیکھیں تو اس کی موٹائی (اونچائی) زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر ہے۔ دوسری طرف زمین کے انتہائی اندر مرکز میں لوہے اور نکل پر مشتمل ایک ٹھوس قالب موجود ہے۔ اس کے قطر کا اندازہ 2400 کلومیٹر لگایا گیا ہے۔ اس قالب اور زمین کے اوپری تھلکے کے در میان زمین کی جو ساخت ہے اس کے متعلق حتی طور پر پچھ نہیں کہا جاسگا۔ اور اس موضوع پر خاصا بحث و مباحثہ ہوچکا ہے۔ مگر آتش فشانوں کے ذریعے 'جو کہ اس سلسلے میں سمجھ بوجھ اور شعور کی بنیاد بنتے ہیں 'کی مدوسے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زمین کی سے در میانی سطح دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اندرونی آخری قالب کے اردگر دایک ہیرونی قالب ہے جو مائع کی صورت میں لوہے اور ذکل کا ملغویہ ہے اور جس کی موٹائی 2300 کلومیٹر ہے اور جو زمین کی سطح کے 3000 کلومیٹر نینے ہے۔

اس مائع تہہ اور زمین خول کے درمیان انگیئهی کے کارنس جسی دو علیحدہ تہیں ہیں۔ اوپر والی کارنس 600 کلومیٹر گرائی تک اور مخلی کارنس 3000 کلومیٹر تک چلی جاتی ہیں۔ یہ جس میں طاقتور تحرکاتی دو میں 600 کلومیٹر تک چلی ہوئی چٹانوں اور زمین خول کو آپس میں مو پھیلی ہوئی چٹانوں اور زمین خول کو آپس میں ما اے ہوتی ہیں۔ یہ پھیل ہوئی چٹانوں اور زمین خول کو آپس میں ما اے ہوتی ہیں۔ یہ پھیل ہوئی چٹانوں اور زمین خول کو آپس میں ما اے ہوتی ہیں۔ یہ پھیل ہوئی جسے دو زمین کے گاڑھے ملغوب کے سمندر کی سطح پر انتہائی کم رفتار سے مشاہرت دی جاسے میں خول حرکت کرتا ہے یہ جموعی طور پر مضبوط آور کمزور دباؤ کے علاقوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ عام طور پر گمری زمین لکیروں کی طرح ہوتے ہیں جن کے کناروں پر پیاڑوں کے سلسلے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ عام طور پر گمری زمین لکیروں کی طرح ہوتے ہیں جن کے کناروں پر پیاڑوں کے سلسلے بین جاتے ہیں۔

حرارت اور مقناطیسی اثرات کے تحت زمین کے قالب اور زمینی خول کے درمیان انتمائی گرم مائع ملخوبے کے عمل سے برے اعظموں اور سمند روں کی تشکیل بھی ہوتی ہے۔ اس ملخوبے کے کمپیوٹر جیسے عمل کے ذریعے ہیں نمین کی موجودہ شکل نکلتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ زمین کی براعظمی سطحیں آبس میں بحری ہوئی تھیں کنویکشن رووں نے بحراوقیانوس کے درمیان میں ایک شگاف (کریک) پیدا کیا۔ پھر سیہ گڑھادونوں جانب پھیاٹا گیا اور براعظم موں کو ایک دو سرے سے علیحدہ اور دور کر آ چلا گیا۔ اس مفروضہ عمل کی تفصیل سب سے پہلے الفرؤ واگز (ALFRED WAGENER) نے پیش کی اور جے کئی برسوں شک تیزو تند تنقید کا سامنا بھی کرتا پڑا۔ اس براعظمی بماؤ (CONTINENTAL DRIFT) کے پیش کی اور جے کئی برسوں شک کی ابتداء ماضی میں 20 کروڑ سال قبل سے تصور کی جاتی ہے۔ یہ علیحدہ گی کا عمل و پینچ کروڑ سال پہلے مکمل کی ابتداء ماضی میں 20 کروڑ سال قبل سے تصور کی جاتی ہے۔ یہ علیحدہ گی کا عمل و پینچ کروڑ سال پہلے مکمل موجودہ ہوا۔ اور کرہ ارض نے موجودہ شکل اختیار کی۔ لیکن اب بھی سے باؤ اور علیحدگی کا عمل و پینچ میٹرفی صدی کے حسب سے جاری ہے اور برا عظموں کو علیحدہ کرنے والاشگاف (فشر) بھی تک موجودہ ہے۔

چنانچہ زمین کی سطح کئی جگہوں سے پھٹی یا کریک شدہ ہے۔ جیسا کہ دو سرے مضامین کے سلسلے میں دیکھا جاسکتا ہے قرآن حکیم نے آج سے چودہ صدیاں قبل ہی اس عظیم عجوبے کاذکر اس اعلان کے ذریعے کردیا تھا کہ ''(قتم ہے) پھٹ جانے والی زمین کی۔'' آئے اب اس آیت کے معجزہ کو زمین کے نقشے پر دیکھتے ہیں۔
پہلا اور سب سے بڑا شگاف بعنی ٹرا ٹلا نوک رج (MID-ATLANTIC RIDGE)، کراو قیانوس
کے شال میں گرین لینڈ کے مضافات سے شروع ہو تا ہے۔ اور جنوب تک پورے اقیانوس تک پھیل جا تا
ہے۔ دو سرا زمینی شگاف شال اور جنوبی امریکہ کے . کرالکاٹل کے ساحل کے ساتھ ساتھ چاتا ہے۔ یہ جنوبی
ایش ءے شروع ہو کر کوہ ہمالیہ کے نتیجے سے گزر تا ہوا ترکی جا بہنچتا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے چھوٹے چھوٹے شگاف ہیں۔ یہ تمام شگاف رلزلوں کے علاقے شار کئے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بناوٹ پر غور کریں تو ہمیں قرآن کا ایک اور معجزہ نظر آئے گا۔

اگر چزیں اس طرح ہوتیں جیسا کہ بدقسمت طی لوگوں نے تصور کیا ہے تو کرہ ارض کے بہ شگاف زیمن کے اندر بھلے ہوئے گرم ملغوب یا میکھا کے پریشر کے تحت مزید برخ حکر خود زیمن کو ایک بیچہ و صبح اور زیردست آتش فشانوں کے دہانے ہی بنادیت ہے ہی ایک وجہ ہے کہ ایک لیے عرصے تک ویگر کے نظریہ کو قبول نہ کیا۔ در اصل ہوتا ہے ہے کہ بہ آتش فشانی میکھا جو اور ہی طرف ایک کو کیس کی طرح ہے ڈکٹا ہے آکشا ہو کہ ڈیمیر کی صورت میں گھوس حالت اختیار کرلیتا ہے اور اس طرح سطح ذیمن پر فر میکھر زون بن جاتے ہیں۔ اور ایک خدائی اور سوئی کی خوبصورت کڑھائی کی طرح شگاف بعنی فشرز کے دنوں جانب خوبصورت کنارے بین جاتے ہیں۔ در حقیقت ای قتم کا فرمان سورۃ النول کی آیت نمبر دفترز کے دنوں جانب خوبصورت کنارے بین جاتے ہیں۔ در حقیقت ای قتم کا فرمان سورۃ النول کی آیت نمبر دفترز کے دنوں جانب خوبصورت کنارے بین جاتے ہیں۔ در حقیقت ای قتم کا فرمان سورۃ النول کی آیت نمبر دائی اس طرح دیا گیا ہے کہ ''س نے زمین میں بہاڑوں کی میخیں گاڑویں تاکہ ذمین تم کو لے کر ڈھل نہ جائے۔'' دو سرے لفظوں میں بہاڑ زلزلوں کے عمل کو معتدل کرتے ہیں۔ سورۃ الا نمیاء کی آیت نمبر دائی ہو کہ سے خوب اور ایک موسوری طرف زمین کی کھال کی ایک تہدود سری تہد کے ای حقیقت کو بیان کرتی ہے (دیکھے موصوع نمبر 38) دو سری طرف زمین کی کھال کی ایک تہدود سری کھال کی تہد کے نکالا گیا عاد قبیا میں امریکہ کے ساحل پر ایک شکاف (فشر) میں سمندری کھال کی تہد نہ بی کھال کی تہد سے ملی خے بردوین ' پہلین پلیٹ کاف (فشر) میں سمندری کھال کی تہد سے ملی خے بردوین ' پہلین پلیٹ کاف (فشر) میں سمندری کھال کی تہ سے ملی خے بردوین ' پہلین پلیٹ کاف (فشر) میں سمندری کھال گی سمندری کھال کی تہد ہیں۔ تواس کے نتیجہ میں ایڈوں کا ساملہ اس زون کی ساتھ سمندری کھال گیا۔

اس طرح سمندر کے درمیان بی میں کارنس کی شکل کا ابھرنے والا مادہ تهہ در تهہ جمتا گیا اور دیو قامت پلٹیوں کے ڈھیر بنتے چلے گئے جو ایک دو سرے سے آہستہ آہستہ ہٹتے بھی گئے۔ اس شگاف کے بننے کا ایک اور طرایقہ وہ عمل ہے جس کے ذرایعہ سے مشہور ٹونگا (TONGA) کھائی یا خندق بنتی ہے۔ یہ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ جب سمندری پلیٹ ڈوب گئی تواس کے پہلوکی طرف ایک گرائی می بن گئی۔ زمین سطح میں ان شگافوں اور ان کی حرکات کی وجہ سے پلیٹ ٹیڑو نکس' (TETRONICS) اور سندروں PLATE) کا نظریہ سامنے آیا۔اس کے تحت عمل پذیر شگافوں (فشرز) نے زمین پراس کی خشکی اور سمندروں سست 95 کلو میٹر گمرائی تک پلیٹوں (PLATES) کی تشکیل کی ہے۔اس کالازی اور مشقی نتیجہ یہ ہے کہ یہ پلیٹی خود بھی مسلسل حرکت میں ہیں (اس نکتہ پر آفصیاات کے لئے موضوع نمبر 8 دیکھئے)

ارضاتی تاریخ اس نظریہ کو تقویت دیت ہے کہ حرکت پذیر سے ہوئے براعظموں کے ان شگافول کے کناروں پر ایک دو سرے سے ملنے کی دجہ سے بہاڑوں کے سلطے وجود میں آئے۔ یورال بہاڑاس وقت بند جب براعظم یورپ براعظم ایشیاء سے آکر ملا۔ اس کے علاوہ جنوب مشرق ایشیاء کے برے پیچ نے پر سرکنے کے عمل کی دجہ سے سندر کی تہہ میں ایسی سلوٹیس می بن گئیں جن کی دجہ سے انڈونیشیا کے جزیروں کی زنجیر میں بن گئی۔ آج کل درمیانی بحوادت پر اور بحوادگا اللہ میں بننے والی پلیٹیں تصویروں کی صورت میں بڑے۔ آج کل درمیانی بحراد پار کی سلوٹیس شائع ہوئی ہیں۔ اور اس طرح اس آیت کریمہ کا زندہ شوت بھم بنیجاتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا زندہ شوت بھم بنیجاتی ہوئی ہیں۔ اور اس طرح اس آیت کریمہ کا زندہ شوت بھم

س آیت کا ایک اہم پیلو وہ ہے جس سے سورۃ الطارق سے متعلق خدائی پیغام دیا جارہا ہے۔ سورۃ الطارق کی آیات ا تا 3 میں اللہ ہمیں فضائے بسیط کے اسرار اور کیکشاؤں کے متعلق علم عطا فرما آ ہے۔ پھر آیات نمبر4 سے 10 تک ہماری توجہ انسان کی تخلیق کی طرف دلائی گئی ہے۔ پھر آیت نمبراا میں آسانوں کے عمل اور رد عمل ہے متعلق علم عطا کیا گیا ہے۔ اس طرح زمین کے شگافوں سے متعلق بھی بتایا گیا۔ پھرجیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ فضائے بسیط میں مقناطیسی تناؤ کا انتہائی اہم نظام بیمارے لئے وجودیں لایا گیا ہے۔اب پھر موجودہ موضوع میں اس آیت کریمہ کی نازک ترین موشگافیوں کود میکھیئے۔ طاقتور حملی رو کمیں (کنویکشن کرنٹس)جو زمین کے اندر میکھا ہیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سطح زمین کے پیٹنے کا جران کن عمل اور زمین کی اندرونی مقناطیسی قوتوں کی موجودگی اللہ کے عظیم نظام کی یا دوہانی کراتی ہے۔ زمین کے کریک ہونے کاعمل خود' عمل رد عمل' کے اصول کی یا دولا تا ہے۔ لینی زمین میں پیدا ہونے والے شگاف (فشر) زمین کے خول کی پلیٹوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا کام دیتے ہیں اور عین اسی وقت ان کو آپس میں مدغم کرکے ایک کے اوپر ایک کی صورت میں تہہ جمانے کے عمل کی طرف لاتے ہیں۔ بہت ہے سا نیندانوں کے نزدیک' دراصل چھوٹی میا ژبیاں اور بڑے پیاڑ جنہیں ہم زمین کی جھریاں کمہ کتے ہیں' خود ان ارضی ورا زوں اور ان کے روعمل' زمین کا سلوٹوں میں ہونا اور اس کی سطحوں کا تہہ دریہ ہونے کی وجہ سے بنتی ہیں۔جولوگ قرآن کو سطحی طور پر یز ھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں الفاظ کا انتخاب شاید ایک شاعرانہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے ہی کیا

گیا ہے جب کہ اس کے تمام الفاظ سائنسی خصوصیات کے حامل بھی ہیں۔ جیسا کہ اس سور ۃ میں طّاہر کردیا گیا ہے اور جو کہ رجع اور الصدع کے استعمال ہے بھی ظاہر ہے۔

مزید بر آن ارضی ساخت کے وہ سلسے جو شگافوں (فشرز) کی وجہ بنتے ہیں خود بھی ستوں کے متوازی الاضلاع مقناطیسی میدانوں کے عمل رو عمل کی وجہ سے وجود پیس آتے ہیں۔ یمان تک کہ یہ بھی شلیم کرلیا گیا ہے کہ زبین کے مقاطیسی قطبین اور مقناطیسی قوتوں کی سمت پرانے زمانوں میں مختلف قتم کی تھی۔ اس لئے کہ مائع حالت میں نکل اور لو ہے کی دھاتوں کے زیر زبین متواز طور پر بستے رہنے سے مختلف و تفوں کے مقناطیسی میدان کا بھٹ کے لئے شالی اور جنوبی قطبوں کی سمت بی مقاطیسی میدان کا بھٹ کے لئے شالی اور جنوبی قطبوں کی سمت بی میں رہنے کی وجہ ابھی تک تسلی بخش طریقے سے بیان نہیں ہو سکی ہے۔ دراصل یہ اسی وجہ سے بی ہے کہ زبین کے انتہائی قالب کو ٹھوس اور نہ تبدیل ہونے والا مانا گیا ہے اور اس کے اردگر دمائع میکھا کا ایک سمندر بھی تصور کیا گیا ہے۔

یقینا ان لوگوں کے لئے جو قرآن کی سائنس کو کھمل طور پر سجھتے ہیں یہ باور کرنے میں کوئی ہیچکیا ہے 
ہیں ہے کہ یہ متعاظیمی رو کیں اور عمل رو عمل کے متعدد توازن کہ جنہوں نے سائنیں کے ہوش اڑار کھے

میں زمین کے متعلق اللہ کے اعلیٰ سپر کمپیوٹروالے نظام میں پہلے ہی ہے درج ہیں۔اس موزو بیت کو صریحا "

مورة انجرکی آیت نمبر 19 میں بھی بیان کردیا گیا ہے۔ در حقیقت اس آیت میں زمین کے شگافوں (فشرز) کی

طرف توجہ دلانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ عظیم ذیر زمین آتی مقناطیسی گیند (فائیربال) کے توازن کے

واپس یا الٹا ہونے کی طرف مبدول کرائی جائے۔ ارضیا تی واقعات کے عمل رد عمل

واپس یا الٹا ہونے کی طرف مبدول کرائی جائے۔ ارضیا تی واقعات کے عمل رد عمل

کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس کارخانہ قدرت کے عظیم خالق کے حضور سر مسجود ہونے پر مجبور کرتی

(الف) زمین کے بیہ عظیم شگاف (فشرز) کس طرح ایک دو سرے کو متوازن کرتے ہیں؟اس کی کیاوجہ ہے کہ وہ میکھا (زیر زمین ، هاتوں کا ملغوب) جس پر بے بناہ پریشرہے ایک بیجد عظیم اتش فشانی کے عمل سے زمین کو ایک طرف لڑھکا کیوں نہیں ویتا؟

(ب) اس کی کیا وجہ ہے کہ زیر زمین میگھا کے سیال کی حقیق اور مقناطیسی حرکت (CONVECTION)زمین سطح کواس قدر آرام دہ اور رہنے کے قابل بنائے ہوئے ہے۔

(ج) یہ کس طرح ہے کہ ایس ایس شدید عمل رد عمل سے ترتیب دی گئ ارضی جھریوں اور شکاوں

کے بننے کے دوران حیران کن حد تک خوبصورت ساحلی جھیلیں بن گئی ہیں۔اور کس طرح وہ لا کھوں صدیوں بے بغیر کسی عیب کے ان تبدیلیوں کو برداشت کرتی رہی ہیں؟

(د) یہ کس طرح ممکن ہوا ہے کہ زمین کے اس مقناطیسی سیدان سے مخصوص طرفوں کے جیومیٹری والے محل و توج کا ظہور ہوا' جے المین ریڈی ایشن پلٹ (ALLEN RADIATION BELTS) کہتے ہیں۔ یہ بناوٹ زمین کو خطر بناک آسانی شعاعوں اور فضا کے بسیط سے آنے والی مقناطیسی آندھیوں سے بچاتی ہے۔ گران سب کا نازک توازن کس طرح قائم ہے؟

### موضوع نمبر 46

سبے زیادہ خوبصورت ساختیں THE FAIREST OF STARTURES

وَ التِّيْنِ وَ الرَّيْتُوْنِ أَ وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ أَ وَ هٰذَا أَلْبَلَهِ الْأَمِيْنِ أَ لَا الْمَانَ فِيَ آخْسَن تَقُويُهِ أَ الْمَانُ الْمَنُوا الْمَامِنُ أَوْلَا الْمَانُ الْمَنُوا الْمَانُ اللهُ ا

ترجمہ: ''دفتم ہے انجیراور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر کی۔ ہم نے انسان کو بھترین ساخت پر پیدا کیا۔ پھراسے النا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کردیا۔ سوائے ان لوگوں کے جوابمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لئے ختم نہ ہونے والدا جرہے۔ پس اس کے بعد کون جزاو سزا کے معاملہ میں تم کو جھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟'' (سورۃ التین)

سورۃ التین میں ایسے موضوعات دینے گئے میں جن کی متعدد تشریحات ہوسکتی ہیں۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ اس کتاب کے مقاصد کے تحت میں اس سورۃ کی تشریح صرف سائنٹی مکتہ نظرے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

مجموعی طور پریہ آیت نہ صرف انسان کی جسمانی لینی،ادی زندگ کے متعلق را زوں اور اس ہے متعلق لطیف موشگافیوں کو بیان کرتی ہے بلکہ اس کی روحانی زندگی کا اعاطہ بھی کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہ انسانی زندگی کی مصیبتوں کو بھی بیان کرتی ہے۔ انسانی تخلیق سے متعلق حسن کو آیت نمبر4 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حسن کی بنیادی تشریحات آیات نمبرا نمبر2 اور نمبر3 میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کئی آیات کی تفیروں میں ' بنیادی تشریحات کیا ہے کہ قرآن میں جب کسی مضمون کے شروع میں قتم کھائی گئی ہے اس کاواضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک سائنسی بیغام دیا جارہا ہے۔ انسان کی ''جمترین ساخت'' راحسن تقویم) کے اسرار کے

مطابق انسان کی تخلیق اور بناوث اللہ کی قدرت کے ناقابل تردید اہم قانون کا اظها ہے۔ مجموعی طور پر انسان کا وجود بہترین ترتیب وضع قطع اور ترکیب کا حامل ہے۔ یہ جسمانی اور روحانی دونوں ہی طریقوں ہے اللہ کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔

چونکہ اللہ رب جلیل نے انسانی تخلیق میں آغاز حیات (GENESIS) کے بہترین عناصر بی استعمال کے بہترین عناصر بی استعمال کے بین اس لئے جسمانی طور پر جنینیس کا بیہ نظام اللہ کی کئے ہیں اس لئے جسمانی طور پر جنینیس کا بیہ نظام اللہ کی خصوصیات نظر آنے والی چیزوں میں تا قابل فہم طریقے سے ظاہر ہوتی میں۔ تخلیق کے اس نظام میں تخلیق کی ہم آجگی اور تر تیب میں اللہ خوبصور تی اور حسن کو جیسے گھڑ آ ہے۔ اس لخاظ سے انسان میں تو بیہ حسن سب مخلوق سے زیادہ ودیعت کیا گیا ہے۔

انسانی وجود کی انتهائی اور سب سے زیادہ خوبصورت وضع قطع اور حقیقی جو ہرجواس کے جسمانی (بیالوی)
اور طبعی (فزئس) طور پر ہم مرکز دائیروں میں پائے جاتے ہیں 'اہل نظرلوگوں کے دلوں کو دہ اللہ کی حمد و ثناء سے
لبریز کردیتے جیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی جسم میں تمام تر عناصر 'چاہے وہ دھاتی ہویا دھات نما ہوں 'کا ہونا
یہ نتیجہ نکا لنے کے لئے کافی ہے کہ خود انسان کا وجود ہی "بہترین ساخت "ہے۔ حیاتیاتی ضروریات کے نکتہ نظر
سے انسانی جسم میں تمام عناصر کا یجا ہو جانا ابھی تک نا قائل فہم معمہ ہے۔ انسانی ضرورت کے لئے عناصر کی
محدود تعداد مثلاً ہیں کی تعداد ہی کافی ہے۔ جبکہ قدرت کے کارخانے میں یائے جانے ہیں میں شانی کے طور پر
عناصرانسانی جسم میں یائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے چند بے صدکم مقدار میں نشانی کے طور پر
ہوتے ہیں۔

خلیوں (CELLULAR) کا وہ نظام جو تمام مخلوق کی بنیاد ہے انسانی جسم میں اپنی انها کی بلندی پر نظر آنا ہے۔ جو بہترین ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر مخلوق (یا جسمیہ) میں خلیوں کی علیحدہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہوا کیہ محدود ہم آجنگی کا مظہر ہوتا ہے۔ یقینا سمیہ بھی اللہ کی خوبصورت تخلیق کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ گر انسانی خلیہ 'چو نکہ بہترین ہے بہترین کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے اس کی خصوصیات اور قابلیت بھی غیر معمولی ہوتی ہیں۔ جگر کا خلیہ ایسے ایسے کیمیا (کیمیکل) بناتا ہے جو کوئی فیکٹری بھی نہیں بنا سکتی۔ مثال کے طور بریہ روئے زمین پرپائے جانے والے ہر قتم کے زہر کی کیمیائی ساخت کو تبدیل کردینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی جسم پر زہر کا اثر صرف زیادہ تعداد میں زہر کھا جانے ہوتا ہے۔ اس میں انسانی جگر کی کمزوری کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

انسانی دماغ کا عصبی خلیہ 'جو سائز میں دس مائنکرون (میٹر کا دس لا کھواں حصہ) ہے بھی چھوٹا ہو آ ہے۔

ا پنی یا دواشت میں 'یا دواشت کے ذخیرہ کی اہلیت کی اکائی لعنی بٹ (BIT) کی تقریبا″ وس لاکھ تعداد کو ذخیرہ کرسکتا ہے اور تخلیق شدہ مادہ کی ہیر سب سے زیادہ اور آخری درجہ کی صلاحیت ہے۔

انسانی جم کی مفاظت پر مامور خون کے سفید خلیوں کی سرگزشت "بہترین تخلیق" کے راز کی حامل ہے۔ اجنبی اور نئے پیدا ہونے والے خلئے (بیل) کو یہ خلنے بین گڑوں کی تعداد میں گھیر لیتے ہیں۔ آگر یہ نیا خلیہ کینم والا خلیہ ہو تو یہ اسے فورا" مارؤالتے ہیں۔ خون کے ان سفید خلیوں کو گلے کے غدود (تھا نمس) میں تقریبا" تمیں ہزار نشانیاں یا تنجیاں عطاکی گئی ہیں جن کی مدد سے وہ اس خلئے کو شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ تخیاں اس قدر حساس ہیں کہ کوئی بھی کینم والا خلیہ یا کوئی اور اجنبی خلیہ 'آگرچہ وہ بیاری والانہ بھی ہے 'فورا" ختم کردیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعضاء کی بیوند کاری کے سلسلے میں اس قدر مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ سفید خلیوں کا بیہ عمل ایسی جدید اور اعلیٰ درجہ کی حیاتیا تی ترتی کو ظاہر کرتا ہی جو کی اور مخلوق کے لئے ممکن نہیں خلیوں کا بیہ عمل ایسی جدید اور اعلیٰ درجہ کی حیاتیا تی ترتی کو ظاہر کرتا ہی جو کی اور مخلوق کے لئے ممکن نہیں عالی جا اور ایسی صلاحیت والی کوئی چیز کسی لیبار ٹری میں نہیں بنائی جا سکتی یہ اس طرح بھترین تخلیق (احسن تقویم) کی نشاند ہی ہے۔

اس سے قبل دو سری آیات کے سلسے میں میں نے رخم بادر میں انسان کی جسمانی نشو ونما کے دوران کئی
حیران کن نظاموں اور افعال کاذکر کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یماں بھی ایسے ایسے غیر معمو ملی حیاتی اعمال
پائے جاتے ہیں جو کسی اور مخلوق (جسمیہ) میں نہیں ہوتے۔ انسانی جسم میں تقریبا "لامحدود خصلتوں کے اسرار
(کوڈ) کو مقرر کرنا عقل انسانی کو حیران کردینے والی بات ہے اور عام فنم دادراک سے بالا ترہے۔ یماں تک کہ
مہین ترین ابھری ہوئی سطح مثلاً انگلیوں کے نشان (فنگر پرنٹ) جو اربوں انسانوں میں سے ہرایک فخص کا
مہین ترین ابھری ہوئی سطح مثلاً انگلیوں کے نشان (فنگر پرنٹ) جو اربوں انسانوں میں سے ہرایک فخص کا
ملائے سے انسانی مادہ منویہ (SPERM) کے چھوٹے سے چھوٹے کارڈ میں پہلے ہی سے درج (کوڈ)
کردیے جاتے ہیں۔ انتہائی چھوٹے سائز کے بیہ کارڈ یا فارمولے ایک مائیکرون سے بھی نہیں تاپ جا کتے۔
لیمن مرانسان کے چرے کی ایک عدیمہ تصویر بھی انہیں کارڈوں میں درج شدہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ
جینی ریکارڈ جو تا قابل بھین باریکیوں اور موشکافیوں کو ظاہر کرتے ہیں انسانی تخلیق کے لامحدود حسن کو بھی
ظام کرتے ہیں۔

DNA الیکیول پر جن کی پیائش ملی مائنگرون میں کی جائتی ہے 'انسانی فوٹوگراف کو ثبت کرنایا کا ڑھنا ساری کا نئات میں بھترین ساخت کے آرٹ کی نمائش کرنا ہے۔ انسانی جسم جو احسن تقویم ہے 'میں جینی رازوں کو انتہائی نزاؤکت اور کمال کے ذیعے ایک نقطے کے دس لا کھویں جھے میں درج کردیا گیا ہے۔ یمی وہ نا قابل یقین مجوبہ بات ہے جو مادہ کے اندر بھترین ساخت کے راز کو ایک آرٹ کی طرح پیش کرتا ہے۔ اس حقیقت کو بطور خاص یا دوہانی کے لئے قرآن اپنی لا محدود دانائی میں 'پہلی اور دوسری آیات میں ایک معجزاتی پیغام عطاکر تاہے۔

آپ اس حقیقت کا اظهار کس طریقے ہے کر کتے ہیں کہ مردانہ مادہ منوبیہ لینی (SPERM) ہے حد چھو نے سائز کے اور لا تعداد ہوتے ہیں۔ جبکہ مال یا مادہ میں صرف ایک تخم یا اودم ہی ہو تا ہے اور کس طرح ان دونوں کا معجزاتی ملاپ بندرہ صدیال قبل کے انسان کی عقل و منطق کو پاش پاش کردیتا ہے؟ "دوتم ہے انجیراور زیتون کی .... ہم نے انسان کو بھترین ساخت پر پیدا کیا۔"

چنانچہ تخلیق کے سلسلے میں اہم ہات ہے کہ بھترین سافت 'لینی انسان کے مادہ منوبیہ اور دو سری طرف انجیر اور دو سری طرف انجیرا اور زیتون کے مادہ میں کوئی نہ کوئی مما ثلت ضرور ہونا چا ہے۔ چنا نچہ سیا ممکن ہے کہ یمال فرکے مادہ منوبیہ کی مشابہت زیتون سے نظروں سے او جھل رہ جائے۔ اس سے بھی زیادہ جیران کن بات سے کہ انجیر کے پیجوں کے سائز کی نبست زیتون سے تقریبا ''وی ہے جو مردانہ سرم کے خلیے کے مادہ عورت کے مختم (اووم) سے ہے۔

اب میں ان دواہم پیغامت کا ذکر کروں گا جواس سورۃ میں انسان کے بہترین ساخت پر پیدا ہوئے ہے متعلق ہیں۔ پہلے پیام کا تعلق اس موسم اور صحت ہے متعلق ضروریات ہے ہو کا نکات کی سب نے زیوہ نازک مخلوق یعنی انسان کی پرورش کے لئے لازی ہے۔ جیسا کہ بہت ہے مفسرین نے سمجھا ہے انجیر نیوں اور بہلی تین آیتوں میں طور سینا' یا طور سینین کا ذکر مفید فضا یا موسم کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر طور سینا ہے مرادوہ بہاڑی ہے جو سبزے کی بہتات ہے پٹی پڑی ہے۔ اس کا مطلب میہ کہ وہ آب و ہوا اور موسم جو انجیراور زیتون کی بیداوار کے لئے موذوں ترین ہے اور جس جگہ کے موسی طلات سرسبز بہاڑی (طور سینین) کے لئے مواقف ہوں وہ خطہ انسانی صحت کے لئے بھی بہترین آب و ہوا ملات سرسبز بہاڑی (طور سینین) کے لئے مواقف ہوں وہ خطہ انسانی صحت کے لئے بھی بہترین آب و ہوا امریکہ کا جنوبی ساطل ایسی آب و ہوا کی نمائندگی کرنے والے فطے ہیں۔ ان علاقوں کے متعلق انہم بات سے کہ وہاں ہوا کی روی تھام کرتی ہیں اور دو سری طرف وہاں کی بھڑے اور کے موبورگی کی روک تھام کرتی ہیں اور دو سری طرف وہاں کی بھڑے اور گھنی نبا تات کی موجودگی انسانی صحت کے لئے خوراک اور توانائی بھی بہم پہنچاتی ہے۔

چنانچہ شروع کی آیات انسان کواللہ کی طرف سے بهترین ساخت کی صحت کا نسخہ پیش کرتی ہیں۔ آج کل انسانی صحت کے لئے تین اہم اور تاگزیر ضرور تیں سمجھی جاتی ہیں۔ان میں سے پہلی ضرورت توصاف ہوا کا ہونا ہے۔ سرسزیماڑی کا نظریہ جسے طور سنین 'کہا گیا ہے غیر آلود ہوا کی سب سے اچھی اور مجزاتی تعریف اور توجیہ ہے۔ آلودہ ہوا کی صفائی اور چھاننے کے عمل کے ساتھ ساتھ تھنی نبا آت ہے آسیجن کی فراہمی' بتوں کے وجود میں ''زندگی'' کے اسرار کا پہلو لئے ہوئے ہے۔

جماں تک قتم کھانے میں زیون کا ذکر ہے بینی سائنسی پیام کی صورت میں تو یہ بھی انسان کے بہترین سائنت 'ہونے کے راز کے لئے ایک مجواتی عقدہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ زیتون ایسی غذا ہے جو صرف انسانوں کے لئے ہی مخصوص ہے۔ جماں تک اس کے اثر ات کا تعلق ہے تو یہ دریافت ہوا ہے کہ خلیوں کی جملوں کی بیمائن سے لیکر دماغی نیورون کی متعدہ کارروا ئیوں اور جنسی خلیوں کے اعمال تک کے لئے یہ ایک بجیب و غریب حیاتیا تی خزانہ ہے۔ مزید برآں وٹامن ای جو دل کے پھُوں اور جنسی خلیوں کی شخیوں کی خلیوں کی شخیوں کی سے خلیوں کی شخیوں میں بوری طرح ملتی ہے۔ زیتون کی اس غیر معمول قتم کی بناوٹ 'ایک وفعہ پھر اللہ کی طرف سے ودلیعت کردہ انسان کی حیاتیا تی برتری کو ظاہر کرتی ہے۔ جسے مشرین سافت کے اسرار کا حامل بنایا گیا ہے۔ زیتون جانوروں کا چارہ نہیں ہو تا۔ بلکہ یہ زندگی کا ایک بہترین سافت کے اسرار کا حامل بنایا گیا ہے۔ زیتون جانوروں کا چارہ نہیں ہو تا۔ بلکہ یہ زندگی کا ایک بہترین سافت کے اسرار کا حامل بنایا گیا ہے۔ زیتون جانوروں کا چارہ نہیں ہو تا۔ بلکہ یہ زندگی کا ایک بہترین سافت کے اسرار کا حامل بنایا گیا تھا کہ کا بیس کے جاتے ہیں۔

جہاں تک انجیر کا تعلق ہے 'یودوں کی امرت یا آب حیات بنانے میں اس کا مقام دو سرے پھلوں سے ممتاز ہے۔ یہ امرت حیاتی کیمیا کا ایک خزانہ ہے جس میں پروٹین فاسفور س اور را نبوز کے مرکبات یائے بیا سے بیال ہو دودھ کی صورت کا ہو تا ہے ایک ایسے لیبارٹری کے معجزے کی طرح تیار ہو تا ہے جس کا اصاطہ کوئی ذہن نہیں کر سکتا اور جو زمین میں زندگی کے اسرار کا حامل ہو تا ہے۔ یہ نہ صرف زمین سے حیات کی نمو پر زور دیتا ہے بلکہ یہ فاسفور س'را فیبوز۔ پروٹین کے ایک جگہ ہونے یا انسان میں ڈی این اے موجود ہونے کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔

انجیری یہ خصوصیت انسان کے وجود کی حیاتیاتی بنیادوں کو ظاہر کرنے کے علاوہ اس حقیقت کا بھی اظہار کرتی ہے کہ انجیری قوت بخش غذائیت بنیادی خوراک کا ذریعہ ہے۔ یہ مرکب جو شروع میں اس دودھ کی طرح ہوتا ہے بعد میں انجیر کے بیجے کے لئے ایک مائع قالب یا رحم کا کام سرانجام دیتا ہے۔ اور اس وقت یہ خلیوں کے لئے تین بنیادی مادوں کو بھی لئے ہو تا ہے۔ اللہ کاپاک پیغام ایک حقیقی حیات بخش خوراک والے دودھ کی یا ددلا تا ہے۔ یہ ایسا ہی ایک مادہ ہے جیسے خون کی صلاحیتوں کا حامل کوئی مائع۔ انجیری بناوٹ 'انسانی حیات کے دوبنیادی سیال مادول کی یا ددلاتی ہے۔ یہ مائع ہیں دودھ اور خون۔ چنانچہ اللہ کے دویعت کردہ تین اسرار '
یعنی صاف ہوا انجیر اور زیتون کی خصوصیات اللہ کی اس مخلوق کے لئے نعمت اور رحمت ہیں جے انسان کہتے ہیں اور جو خود بھترین دجودر کھتا ہے اور جو اللہ کی تنبیج کرتا ہے۔

# موضوع نمبر 47 دمہوجا"کے حکم کاراز

#### THE MYSTERY OF THE 'BE' COMMAND

# إِنَّمَا آمرُهُ إِذَا آراً دُ شَيًّا أَن يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ﴿

ر: مے: ''دوہ توجب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس میہ ہے کہ اے تھم دے کہ ہوجا۔ اور وہ موجاتی ہے۔'' (مورة لیلین۔ آیت 82)

HIS COMMAND, WHEN HE DESIRES A THING, IS TO SAY TO HE'BE', AND IT IS.

CHAPTER 36 (YA SIN), VERSE 82.

اب میں "ہوجا" کے تھم کے سائنسی مضمرات پیش کروں گا جو ایک ایسی اہم حقیقت ہے کہ جس کا اطلان کی آیات میں گیا گیا ہے۔ اور اس طرح یہ قر آن کے بنیادی توانین میں سے ایک ہے۔ جب مثبت علوم (سائنسی علوم) انبیویں صدی عیسوی میں ترقی پذیر سخے تو یہ سمجھاجا ہا تھا کہ کا نئات ایک الیا اظام ہے جوابدیت ہے آہستہ آہستہ ارتقاء کے ذریعے وجود میں آیا۔ ہمارے دور میں بھی پچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک اس بے بنیا دردد شدہ نظریے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خبط ہے جنے پچھ نام نماو جب ہوا گھی اس کے ایسا خبط ہے جنے پچھ نام نماو جب ہوا گئی تک اس بے بنیا دردد شدہ نظریے پر ایمان اللہ کے عظیم رموزوا سرار پر ایمان لانا پڑے گا' چاہوں کا بنیات کی مادی پہلوؤں پر تحقیقات ہوں۔ ہم سعلق ہوں 'یا ان میں کا نئات کے مادی پہلوؤں پر تحقیقات ہوں۔ ہم سعلق ہوں 'یا ان میں کا نئات کے مادی پہلوؤں پر تحقیقات ہوں۔ متعلق ہوا گئی کا علم عاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تین اہم چیزوں لیعنی فاصلہ 'فضا کے بسیط اوروقت ہے متعلق نظریا ہ اسٹروفر کس) جو تخلیق کاریاضیا تی پروگرام ظاہر کرتی ہے 'کا علم بھی بید ضروری ہے۔ ای طرح آسانی طبیعات (اسٹروفر کس) جو تخلیق کاریاضیا تی پروگرام ظاہر کرتی ہے 'کا علم بھی بید ضروری ہے۔ من کے برخلاف' آخ کی سائنس نے وہ تمام تھیلات وریافت کرل ہیں جو قر آنی سائنس سے مطابقت رکھتی ہیں۔ میں ان کو ایک علیحدہ کتاب میں جمع کرنے کا ارادہ ورکھتا ہوں۔ لیکن اس موقع پر ہیں اللہ مطابقت رکھتی ہیں۔ میں ان کو ایک علیحدہ کتاب میں جمع کرنے کا ادارہ ورکھتا ہوں۔ لیکن اس موقع پر ہیں اللہ کہ گئی تفات کی ان سائنسی تشریحات کو مختم طراقت سے بیان کروں گاجو قر آن میں دیے گئے اس کے عظم "ک

ہوجا"ے مطابقت رکھتی ہیں۔

کی واقعہ کی ابتداء اور اختیام کے درمین ہم آجگی ایک انتہائی قابل توجہ نکتہ ہے اس واقعہ کا سے
درمیانی وقف 'ایک مفہوم میں موجو،ات کی قسمت بھی ہو تا ہے اور دو سرے معنوں میں وہ زندگی کا دورانسیا
وقت بھی ہو تا ہے۔ جدید فزس اور بیالوجی نے ہمیں سے بتایا ہے کہ کوئی چیزا پی تخلیق کے ابتدائی ریاضیا تی
پروٹرام کو تبدیل کرنے ہی اپنی ہیئت کو تبدیل نہیں کر عتی۔ مثلاً فزکس میں کی متحرک چیزی فطرت ہی
سے کہ وہ اس تجید سے مطابقت رکھے جو اس کی تیزی (رفار) یا فریکونی 'امرے عمل (LENGH)
سے کہ وہ اس تجید سے مطابقت رکھے جو اس کی تیزی (رفار) یا فریکونی 'امرے عمل (WAVE
سے گزر کر روشنی کی ایک بیلی کرن 'بینے کی تبدیلی کے ہمارے آنھوں تک پہنچتی ہے۔

اب ہم اس آیت مبار کہ کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔اس آیت کامقصد دولفظوں پر مرکوزہے۔ان میں سے پہلا وہ ہے جو تخلیق لیعنی کا نتات کی ابتدائی تخلیق سے متعلق ہے۔اس آیت کے ارشاد کے مطابق قادر مطلق نے حکم دیا کہ ''مہوجا''اور آن کی آن میں پوری کا نتات وجود میں آئی۔

دو سرے اس آیت کے معنی اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور منشا 'کا نتات کے اعمال میں جب بھی چاہے دخل انداز ہو سکتی ہے اللہ جب بھی چاہے وہ اپنی منشاء سے سمی چیز کو بھی فورا '' وجود عطا کرویتا ہے۔

یہ دونوں خصوصیات اپنے اندر عظیم سائنسی معنی رکھتی ہیں۔ جن کو سمجھنے کے لئے پیٹکی طور پر چند بنید دی مادی موشکافیوں کاعلم ہونا ضروری ہے۔ اس مقام سے آگے انسان کے لئے میر ناممکن ہے کہ دہ زمین پر اپنی مختصر حیات کے تجربے سے کا نکات کے آخری حد تک کے علم کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچ سکے۔

اس آیت میں اہم نکتہ یہ حقیقت ہے کہ سے سارا خدائی عمل ایک کھے کے اندر ہی ہوجا آہے۔اس وج سے سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کی اپنی نوعیت کو سمجھا جائے۔ اس سلسلے میں پچھے تشریحات تو موضوع نمبر 19 میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ بسرحال اس وقت میں اس موضوع کو ایک دو سرے نقطۂ نظرے بیان کرنا چاہوں گا۔

دو سری موجودات کے در میان وقت کی کیا حشیت یا پوزیش ہوتی ہے؟ کیا وقت ایک سرگر می کا نام ہے یا یہ بجائے خود ایک مخلوق ہے؟ یقینیا" ہراہل ایمان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ آئے اب دیکھیں کہ اس موضوع پر سائنس کیا کہتی ہے۔

عظیم وھاکہ یا بگ بنگ تھیوری جس کے متعلق ہم پہلے ہی بحث کر چکے بیں وقت کے سوال پر ایک

انتائی خوابھورت اور دلچیپ نقطۂ نظر پیش کرتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس نظریے کے تحت کا نتات کی پیدائش کا عمل 'ابتدائی عظیم دھانے کے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصہ کے اندر اندر ہی عمل ہو گیا تھا۔ اور کہکشاؤں کی ابتدائی تشکیل پہلے چھ سیکنڈوں کے اندر ہی ہو گئی تھی۔ گر اس کے برفلاف 'کرہ ارض کے برا عظموں کے بننے 'اور اپنا اپنا موجودہ مقام حاصل کرنے میں کروڈوں سالوں کا عرصہ لگ گیا۔ اس علم کی برا عظموں کے بننے 'اور اپنا اپنا موجودہ مقام حاصل کرنے میں کروڈوں سالوں کا عرصہ لگ گیا۔ اس علم کی روشنی میں جو طبعی نتیجہ اخذ کیا جو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت ایک ایسی اکائی یا مقدار ہے جو دوعظیم دھاکہ ''(یا بگ بینگ ) کے ساتھ ہی وجود میں آگیا۔ بہت ہی مرطبیعات یہ مانتے ہیں کہ ابتدائی عظیم دھاکے کے ساتھ بیٹ شروع ہو گیا۔ اور اس واقع سے پہلے وقت کے متعلق آج کی طرح سوچناہی ایک بیکار می بات

مادی نقطۂ نظرے وقت ایک تخلیق ہے اور ایک پیدا کردہ سرگری ہے۔ کا نتات کی تخلیق کے بارے
میں اسلای سوچ کے تحت ''وقت ہے پہلے ''کابیان اس طبعی علم و شعور ہے ہوی طرح مطابقت رکھتا ہے۔
اس نظریہ کی بنیا دیر اب ہم فز کس کے اہم حقائق کا گہری نظرے مطابعہ کرتے ہیں۔ آپ کویا دہوگا کہ
اس تتاب کے موضوع تمبر 4 میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشہور سا پینسلان آ کین طائن کے زدیک وقت بھی ایک
مخصوص بیا کش (COORDINATE) ہے اور ایک برابر کی تحقیل (COORDINATE) ہے۔ جبکہ
مشہور روی ما ہر طبیعات ' نبول کی کوزیریف کے نزدیک وقت نود توانائی کی ایک شکل ہے۔ ماہر طبیعیات ڈیوڈ
فنکس طائن نے تو ''کرونوز'' (CORONONS) یا وقت کے ذرے کے وجود کا تصور باندھا ہے۔ یہ تمام
طبعی نظریات صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وقت 'ایک مخلوق ہے اور ہے کہ یہ ایک ایک اکائی ہے شے اللہ نے پیدا

ہم اس بارے میں کوئی وجہ نہیں سوچ کتے کہ اللہ نے اس کی تخلیق کو کیوں ضروری سمجھا۔ گر پھر بھی ہمیں کا ئتات کے افعال میں اس کے اثر اور عمل کا بخوبی اندازہ ہے۔ ساوی نظام میں وقت کے اہم استعمال مختص طور پر حسب ذیل طریقے ہے بیان کئے جائےتے ہیں۔

1- واقعات کا ترتیب دینا۔ اس کی مثال بہلے اور بعد کا تصور ہے جس کی مثال رات اور دن کے درمیان اختلافات کو ظاہر کرتا ہے۔

2- بہتات کے دور میں واقعات کا اختیام پذیر ہونا ان کی ابتداء اور انتیاء 'جیسے زندگی اور موت یا نیند اور دوسرے فعل وغیرہ-

3- مختلف حالتوں کے بادہ اور توانائی کی تخلیق۔اس سلسلے میں وقت جورول اداکر تا ہے وہ بھیر اہم ہے۔

توانائی کی مختلف مطحوں پر کوانٹا (توانائی کی مخصوص اکائی) کی تھر تھراہٹ کے ذریعے مادہ اور توانائی کے در میان تمیز پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وقت کی مخصوص پیمائش کے اندر ہی برقی مقناطیسی اشعاع لین ضیہ ئیم (PHOTONS) کے جھولنے کے عمل ہے مختلف رنگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگر روشنی کی شعاعیں متنوع فتم کی حرکات یا امرین نہ رتھتیں تو یوری کا نکات محض ایک ہی رنگ کی روشنی والی (مونو کرومینک) ہوتی۔

4 پیلے ہے مقرر کردہ قسمت کا عمل میں آٹا اس اکائی کی ریو نسیات پر منحصر ہے ہم" وقت "کانام رہتے ہیں۔ مثل کے طور پر اگرچہ پوری زندگی کا پروگرام پہلے ہے جامنہ تخم (اووم) میں درخ کردیا جا آ ہے اس کھھے گئے پروٹرام شدہ عمل کے دوران میں انقال پذیری 'وقت ہی کے محور پر منحصر ہے (اے ونیا کی ڈوری بھی کھتے ہیں) چالیس ہفتوں نے اندرا کی بچے رحم ماہ رہ با ہر زندہ رہنے کے قابل ہو با تا ہے۔ اس طرح زندگی کی سکرین پر وقت ایک پہلے ہے متعین پروگرام کو آھیکار کرتا ہے۔

۲- سبت آفریس لیکن اہم بات ہے کہ وقت بھی پیج نشوں یا جہ ہی (ڈائی مینشن) نے نظام کے اندر تبدیلی کا شکار ہوسکتا ہے۔ عام تمین جہوں (تھری ڈا کیمیشٹر) میں وقت کا عمل بالکل واضح نظر آتا ہے۔ لیکن بدیا نہویں اور چھٹی جہتوں میں بالا ساوی (غیرہادی) اور پچکدار ہوجاتا ہے (بد جنت میں وقت کا نظریہ ہے چوموضوع نمبر8میں ڈریر بحث آچکا ہے۔)

ان تمام سائنسی حمائق کے پیشی نظراب ہم "بہوجا" والے حم مامطالعہ کریں گے۔اللہ کا فرمان کے "ہم الے حکم وی بیٹ نظیم دھاکہ (بگ بین) کے وقت بھی ہوا۔

اس لیے کہ وقت بھی دو سری ہرچز کے ساتھ ساتھ اس حکم اور منشا کے الی کے ذریعے پیدا ہوا۔ منشا کے الی کی زمان و مکان ہے بالہ قوت اور شدت کا عمل 'زندہ اور ب بان ہر مخلوق پر اس لمحے میں ان کے وہود کے اپنا اپنا اپنی مورت میں ہوا۔ یہ واقعہ 'وقت کے شہل میں اپنی باری آنے پر بھاس اپنی اپنی باری آنے پر بھاس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ "ہوجا" والے حکم کی خصوصیات کے تنت اپ ویکے گئے پروکرام پر عمل سرے مثل منال بنیا کا خاتمہ "ہوجا" کے حکم کے معل بق پروگرام دے دیا گیا ہے۔ اور وقت ایک ای خصو خادم کی طرح اس پروگرام کو روبہ عمل لات کے بعد است خم سردے پر مامور ہے۔ آیے اب ہم ان تمام سوالوں کے جوابات کو "بروب" کے حکم کے معل بق پروگرام دے دیا گیا ہے۔ اور وقت ایک ای حوالوں کے جوابات کو سروب "کے حکم کے معل جن کو ہم ساری زندگی سوچے رہے ہیں۔

ظالم اپنے ہی ظلم سے تباہ ہو گا۔ یہ خدائی پروٹرام کا ناقابل تبدیل قانون ہے۔ جس طرح بجلی کی تھی آمر چھونے ہے ایک شخص مسک بجلی کا شکار ہوجا تا ہے' اس طرح ظالم اوگ بھی اپنی ہی انسانیت سوزی کے ذریعے تباہ ہوجا کمیں گے۔ اس مخصوص وقت تک کی ڈھیل ان کو اس لازمی مقدر سے نہیں بچا نکتی۔ اب دیکھئے کہ کرہ ارض کے پوری طرح بننے میں طویل عرصہ "مہوجا" کے عکم کو پورا کرنے میں خدانخواستہ ایک غیر متوقع سستی کو ظاہر نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے برعکس کرہ ارض کا ٹھنڈا ہوتا 'اور اس کے کیمیاوی اور ارضیاتی ڈھانچہ کا بننا اس کی ہوا 'میں اور اس کی فضا 'مہوجا" کے حکم کے تبت پہلے ہی لمحے میں پروگرام دے دیئے گئے تھے۔ اس کی اٹل تقذیر کو تو وقت کے عمل کے تحت اس طرح سے پورا ہوتا تھا۔ یہ دنیاوی وقتے جو ہمیں اسٹے طویل محسوس ہوتے وہ اس لئے ہے کہ خود ہماری زندگیاں ہی بہت مختصر ہیں۔ اور اس لئے بھی نمیں ہوسکتا۔

''ہوجا'' کے علم میں دونوں چیزیں عین اٹل ہونا اور رفتاریا شدت' کا ہونا ضروری ہے۔فوری خدائی منشا کا اس پروگر ام میں ظہور ہے۔ اس خصوصیت کی ابتداء ایک چابی بھری گھڑی کی طرح نے فوری شروع ہوجاتی ہے جب ایک دفعہ کسی ہونے والی شے کی زندگی کا پروگر ام بن جاتا ہے توالیک طرح سے' وہ واقعہ ہوچکا ہوتا ہے۔ اس لئے یہ آیت کربمہ ارشاد فرماتی ہے کہ ''ہم کتے ہیں ہوجا اور وہ ہوجا تہے۔''

اب دوبارہ ان تمام کمکٹاؤں نظیوں اور ایشموں کی طرف توجہ کریں جن کے وجود سے کا نتات بی ہے۔

یہ سب ایک نہ تبدیل ہونے والی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور یہ ان چیزوں کا ریاضیاتی پروگرام ہے نہ

کہ ان کا مادی وجود۔ دو خدیمے کیمیائی طور پر بالکل ایک جسے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ان کا الگ الگ پروگرام

ہی ہے جو ان کو مخلف خصوصیات یا سرتیں عطاکر تا ہے۔ تمام ایٹم اور اشعاع اسی اصول کے تابع ہیں۔ برزاور

بنفٹی رنگوں میں فرق صرف ان کو ظاہر کرنے والی شعاعوں کے ریاضیاتی فرق کا اظہار ہے جو ان کا مقدر ہے۔

بنفٹی رنگوں میں فرق صرف ان کو ظاہر کرنے والی شعاعوں کے ریاضیاتی فرق کا اظہار ہے جو ان کا مقدر ہے۔

پینا نجیہ ہر مخلوق کے لئے اس کی انفرادیت اسکے ریاضیاتی پروگر ام میں مضمہے۔ اور وہ ''بوجا'' کے حکم سے پیدا ہونے والی پروگر ام ہی اس کا مقدر ہے۔ سائنس کی یہ حقیقت صاف ظاہر کرتی ہے کہ ''بوجا'' کے حکم سے کے ذریعے ہی ہرچیز پیدا ہوتی ہے اور پہلے سے مقرر کردہ ہوتی ہے۔ در حقیقت مقدس آیت کی یہ تشریح ہی دیا ہو بعد از موت میں ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے ایک محکم 'معین اور سائنٹیفک جواب ہے۔

اس نقطۂ نظرے یہ آیت کریمہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ اس ارضی دنیا کا خاتمہ اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا''بوجا'' کے عکم کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی انسانوں کے حیات بعد الموت کا پروگرام اس مٹی میں اس طرح قائم کر دیا گیا ہے جیسے اس دنیاوی حیات کا پروگرام مادہ منویہ میں پہلے سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یوم حساب بھی ای ''بوجا'' کے حکم کے مطابق ہے جس کے ذریعے یہ کا نتات وجود میں آئی۔

مزید برآں' پیدائش' نقدیر کا بعینہ ہونا' موت اور انسان کا بوم حساب پر دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی تھم خداوندی سے پروگرام شدہ ہے۔ چنانچہ اس امر کانہ ہونا قطعی ناممکن ہے۔ یہ انسان کی تقدیر ہے کہ وہ زمین ے دوبارہ پیدا ہوجائے بالکل ای طرح جس طرح اللہ کے عکم "ہوجا" کے پہلے ہے لکھے ہوئے شوت کے طور پر رحم مادر میں پڑنے والا مادہ منویہ (سپرم) نچے کی پیدائش کول زمی بنادیتا ہے۔ آیت نمبر83 کا یہ فرمان کہ "
پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہرچیز کا مکمل اقتدار ہے اور اس کی طرف تم بلٹائے جانے والے ہو "ہوجا" کے عظم کی شریح کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ رب جلیل کی طرف ہمارا اوٹ جانا ایک نا قابل تبدیل خاتمہ ہے۔

سورۃ نیمین کے آخری صفحہ پ با آسانی نظر آجا آئے کہ کس طرح قرآنی آیات کی تشریح اس کی دوسری آیات کی مدد سے کی مدد سے بہلے جو "ہوجا" ایات کی مدد سے کہ جاسکتی ہونے ہوئے اس آیت سے بہلے جو "ہوجا" کے تھم کو مستحکم کرتی ہے 'انسان کا مادہ منویہ کے ایک قطرے کی مدد سے تخلیق ہونے کے پروگرام کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 82 کی قرآنی تشریح 'تمام مخلوقات کے ریاضیاتی پروگرام کے سلسلے میں 'آیات نمبر 71 سے 81 میں ہی بائی جاتی ہوئے ہے۔

آ خریس میں اس فرمان کہ ''اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو'' کے بارے میں کچھ کہنا جا ہوں گا۔ اللہ کی طرف اس طرح لوٹائے جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟

اس آیت کے ظاہری معنی توانسان کا یوم حساب کے دن حساب کتاب کا ہونا ہے۔ اور بہت سے مفترین اس کت پر متفق ہیں۔ لیکن سے آیت بالکل صاف طور پر سائنڈینک معنوں کی حامل ہے۔ جیسا کہ ہیں نے اوپ ہیاں کیا ہے ہم تخلیق خود ''ہوجا'' کے حکم کا لکھا ہوا "بوت ہے۔ ہروا قعہ کو اس حکم کے ذریعے پروگرام کردیا گیا ہے۔ چنا نچہ اس کا ایک اختتام تک پنچنا اس کی قسمت ہے۔ انسان کا دنیاوی وجود بھی ای حکم کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اس کا وجود اس دنیا ہے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی۔ اس کی وجہ سے دنیاوی زندگی کا بتیجہ روح کی جہد مین ہی ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ انسان کی روح دنیاوی آلا کثوں سے نجات پانے کے بعد اللہ سے زیادہ قریب ہوجاتی ہے۔ اللہ کا اصل تصور ایک طرح سے اس کی طرف لو معے سے تھور کو پیدا کرتا ہے۔ فزرکس میں ای قسم کا نظریہ ملتا ہے۔ ایک ایٹم میں مجب سی مجب سی ای وسم میں ای قسم کا نظریہ ملتا ہے۔ ایک ایٹم میں مجب سی مجب سی کی اور دراسخ ایمان کی مورت میں جب آزادہ و تا ہے۔ اس طرح انسان کی بعد از موت زندگی بھی اللہ کا قرب حاصل کرے گی۔ جس کا ذراجہ ایک پکا اور دراسخ ایمان بی ہوگا۔

## موضوع نمبر 48 جنت کاراز

#### THE SECRET OF PARADISE

## عِنْدُ سِدُرَةِ الْمُنْتَهِي ﴿

## عِنْدُهَا جَنَّهُ الْمَاوَى ١

ترجمہ: سدرة المتهار (بیری کے درخت کے آخری سرے پر) جنت الماوی (پناه کاباغ) واقع ہے۔"

....THERE AT THE LOTE-TREE OF THE BOUNDARY, AND NEARBY THE GARDEN OF REFUGE.

CHAPTER 53 (THE STAR), VERSES 14-15

میں نے یہ تحریب قرآنی آیات کی سائنسی تو جیسہات بیان کرنے کے لئے وقف کی ہیں اور بالآخر میں نے اس امر کی ضرورت محسوس کی ہے کہ جنت کے نظریے سے متعلق سائنسی تشریح بھی پیش کروں۔ اس احساس کی دووجوہ ہیں۔

الف :- اول توبیر کہ ان ملحد اور دہریئے لوگوں کو جوبیہ کہتے ہیں کہ جنت کا نظریہ سائنس سے مطابقت نہیں رکھ سکتا 'ایک ایباجواب دیا جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔

ب: جنت سے متعلق ان غلط تنبیمات کاسدباب کیا جائے جو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اگرچہ اس میں بدئی نہیں ہوتی۔ بدئیتی نہیں ہوتی۔

یہ کئے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جنت کے نظریے کو صرف دنیاوی اصولوں ہے ہی جانچ کئے ہیں۔ بسرحال جنت سے متعلق قرآن میں اور جگہوں پر بیان کردہ خاصیتوں کو مد نظرر کھ کر میں اس پر سائنسی ہم آہنگی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور سب سے زیادہ اہم سائنسی پیغام جو اس مضمون پر روشنی ڈالٹا ہے وہ سورۃ النجم ہی میں موجود ہے۔ آھے 'سب سے پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ جنت کہاں ہے؟ اس کا جواب بھی خوواسی آیت نے فراہم کمیا ہے۔

جنت بیری کے درخت کے آخری سرے یا سرحد پر ہے۔اس کے متعلق تمام تفاسیر میں مختلف قتم کی

تشریحات کی تمی ہیں۔ سب سے زیادہ سائٹیفک نقطۂ نظر سے 'اس کا مطلب نظام کا نکات کا درخت ہے۔ یا ہماری 'اس تین جتوں والی کا نکات کی سرحد کچھ مفسرین نے چھے آسان کی سطح کو مادی کا نکات کی سرحد قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ تصور ' آسٹروفز 'س کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہے (دیکھیے موضوع نمبراتی) یہ کوئی بحث طلب مسئد نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ آیت جنت کو ایسا ظاہر کرتی ہے جو اس مادی کا نکات کی سرحدوں سے آگے ہے۔ یہاں اہم نکت یہ ہے کہ جنت 'اس مادی کا نکات کے اندر نہیں ہے۔ بھیسا کہ میں نے اس سے قبل ایک موضوع (نمبر7) میں جسمت کی بیا کشوں (ڈا نمٹشنز) پر بحث کے دوران نشاندی کی تھی کہ کا نکات میں جبتی بیا کشوں (ڈا نمٹشنز) کے متعدد پیانے ہیں۔ فضائے بسیط جس کی بنیاد لمبائی 'او نچائی اور چوڑائی کی جبتی بیا کشوں پر ہے 'مادی وجود کی فضا ہے۔ گران تین جتوں والی بیا کشوں کے علاوہ جسمت کی اور پیج ڈائی کی جتوں کی ہیں جن کا وجود بھی تشلیم شدہ اور بھٹی جب جتوں کی ہیں بین 'جو ان پہنچویں اور چھٹی جن سے شروع ہوتی ہیں جن کا وجود بھی تشلیم شدہ اور بھٹی ہے۔ جتوں کی ہیا نشین آبیں میں ایک دو سرے کے در میان ایکی فضا نمیں بناتی ہیں۔ جو عام فضا سے مختلف ہوتی ہیں۔ بیا نشین آبیں میں ایک دو سرے کے در میان ایکی فضا نمیں بناتی ہیں۔ جو عام فضا سے مختلف ہوتی ہیں۔ ورحقیقت اللہ جل شانہ ' نے متعدد فضاؤں کو کتاب کے صفوں سے تشبیہ دی ہے (دیکھئے موضوع نمبر 24)

چنانچہ جنت دور سرحد کے بیری والے درخت کے قریب ہے بعنی اس مقام یا کا کا تی نقطے پر جمال بید کا کتات ختم ہوتی ہے۔ یمال ایک اور اہم موشگافی سامنے آتی ہے۔ وہال بعنی اس حدے آگے کیا چزہے؟ تو وہال "پناہ کا باغ" یا جنت الماوی ہے۔ ان مقامات پر پہنچنے کے لئے اس مادی کا کتات کی حدود ہے نکل جاتا ضروری ہے۔ یمال سوال فاصلے کا نمیں ہے بلکہ یمال' رفآر (اسپیڈ) کی بات ہے۔ ایک گھومتی ہوئی تیز حرکت ایک ایما جی ممیا کرتی ہے کہ جو مادی وجود کے صفحے سے جنت کے صفحے میں پہنچادیت ہے۔ بلاشک سے ایک ایمی صلاحیت ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور جس کا استعمال بھی اس خالق دو جمال کے حکمے ہوتا ہے۔

اس آیت کا دو سرا پیغام اس بیان میں دیا گیا ہے جو مادہ کی آخری سرحد کی نشاندہ کرتا ہے۔ عربی میں صدود کے نظریہ کو بیان کرنے کے کئے گئاف قتم کے متعدد طریقے موجود ہیں۔ گرچر بھی اللہ رب العزت نے اس طریقہ کو بطور خاص چنا ہے۔ جنت کا نتاتوں کے کناروں پر ہے۔ یہ تخلیق شدہ چیزوں کے نظام کے کناروں پر ہے۔ یہ کو بطور خاص چنا ہے۔ جنت کا نتاتوں کا درخت جو پر ہے۔ یہ کا نتاتوں کا درخت جو اگرچہ عام کا نتات میں بھی نظر آتا ہے 'وراصل جنت کی کا نتاتوں کا پودا ہے۔ اس موجودہ دنیا کا تمام حسن' بنت کے حسن کا ایک دھندلا ساپر تو ہے۔ جنت ایک حقیقی زندگی کا نام ہے جبکہ یہ مادی دنیا محض دو جنوں والا ایک فلمی کارٹون ہے۔

دو نظریے 'جن کے سلسے میں انسانی ذہن کو سب سے زیادہ مشکل پیش آئے گی وہ جنت ہیں وقت اور کشش آغل (وزن) سے متعلق ہیں۔ تین جنتوں (تھری ڈائمنٹ کا کائٹ یعنی ہماری مادی دنیا 'میں جو مادی سبتیں اور رشتے تمام چیزوں اور جانداروں پر بے صد شدت سے اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہیں وقت اور ثقل یا وزن جبکہ جنت میں جو پیا نشوں کی الیمی جنتوں 'جیسے چھٹی 'ساتویں اور آٹھویں جست 'می بی ہوتی ہیں وہاں تو ہیں مہوکر مطابقت کر لیتے ہیں یا بھر ہر اثر ان غیر صرح کیا عائب ہوجاتے ہیں۔

آئے سب ہے پہلے ہم جنت میں کشش اُعل اور وزان کے موضوع پر غور کریں اس سلسے میں ہمیں وَ آن کیم سے دو اہم پیغابات ملتے ہیں "باغ جن کے نیچے دریا ہتے ہیں۔ "اور "اریکنہ" (خوب آراستہ پیراستہ تخت) جس کی تعریف یا توجیہ انسان ہی ہے نسبت رکھتی ہا در جنت کے مقام کوظا ہر کرتی ہے۔ ان دونوں تعریفوں ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جنت میں کشش اُعل یعنی دزن اور جذب ہونے کی خاصیت بحد کم ہو بھاتی ہے۔ اگر جنت میں بھی وزن کا تصور وہی ہو تا جو زمین پر ہے تو آیت اس طرح ہوتی "باغ جن کے اندر دریا ہتے ہیں" نہ کہ باغ جن کے دریا ہتے ہیں۔ "جنا نچہ ایک لحاظ ہے جنت میں ہوا میں ہم معلق رہنا ممکن ہے یعنی اس خوبصور ہے اور شاندار زندگی میں جنت کے دریا جنتی لوگوں کے لیج بہہ رہے ہول رہنا ممکن ہے یعنی اس خوبصور ہے اور شاندار زندگی میں جنت کے دریا جنتی لوگوں کے لئے ایسی جنت ہوگی گے۔ ار یکتہ کا تصور اس تشریح کو مزید برخصاوا دیتا ہے۔ اس سے مراد جنتی لوگوں کے لئے ایسی جنت ہوگی جہاں وہ وزیا کی موجود اور د تقلی بھی ہوگی۔ البتہ اس کا انجمار ایک اور بھی جوگی۔ البتہ اس کا انجمار ایک اور ایک اور ایک وہود اور یہ کی بیت ہیں بھی ہوگی۔ البتہ اس کا انجمار ایک اور ایک وہود کی دریا جب کی ایک موجود اس ایکو بہ چزکے لئے ضرور می ہوگاتواس کی تخلیق بھی ایک مخصوص واقع سے منسلک موجود کی درجیت کہ دریا کہ کا اس انجو بہ چزکے لئے ضرور می ہوگاتواس کی تخلیق بھی ایک موجود اور قع سے منسلک ہوگی دریا ہوگی دریا ہوگی کی دریا ہوگی کی دریا کھی کہ دریا کو کی دریا کو کھی کہ دریا کو کھی کہ دریا کو کھی کہ دریا کو کھی کہ دریا کہ بھی ہوگی۔ دریا کھی کہ دریا کو کھی کہ دریا کو کہ بریا کے اس کے منسلک ہوگی دریا کو کہ کو کھیں کہ کہ کہ بات کے دریا ہوگی دریا کہ کا کہ بہا کہ کا دریا ہوگی دریا کی کھی کھی کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کو کھی کے دریا کہ کو کہ کی کھی کہ کے دریا کہ کو کہ کو کہ کی کھی کہ کو کھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھی کے دریا کور کو دریا کو کہ کہ کی کہ کہ کہ کو کھی کے دریا کو کہ کور کے کھی کے دریا کھی کھی کے دریا کور کور کے کھی کھی کے دریا کھی کے دریا کور کور کور کے کھی کے دریا کھی کھی کے دریا کور کور کور کور کے کھی کے دریا کھی کے دریا کور کور کے دریا کھی کے دریا کور کی کھی کے دریا کور کے دریا کور کے دریا کور کے دریا کور کے

جنت میں وقت کا تصور بھی کشش ثقل ہے اس طرح مماثلت رکھتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو وقت واقعات کے ساتھ ساتھ ہی ہو تا ہے۔ ای وجہ ہے چو نکہ وقت کا کوئی عمل وخل نہیں ہو تا اس لئے بیزاری (بور ہونے) کا بھی کوئی تصور نہیں ہو تا ہے نہ ہی اس کا سوال ہی پیدا ہو تا ہے۔ بنت میں کسی بھی خواہش کا فوری طور پر پورا ہوجاتا (سور ۃ النحل) تا قابل بیان حد تا خوبصورت مسرقوں کا ایک کے بعد ایک حصول بھی وقت کی انتہائی آہستہ لہوں کے ساتھ ساتھ ہو تا ہے چنانچہ وقت وہاں ایک نہ رکنے والا انسان کولازی طور پر فائل کی طرف لے جانے والا عمل نہیں ہے بلکہ جنت میں بید انسان کی خدمت کا ایک مسرت بخش ذرایعہ ہے۔ مثال کے طور پر روشنیاں اور گوتاگوں رنگ عام دنیا میں اپنے جلوے و کھانے کے لئے وقت کے اعمال کا سمارا لیتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جنت میں ان کی خصوصیات اور اثر ات الگ قتم کے ہوں گے۔ سب

ے اہم مثال سورۃ الرحمٰن میں زمرہ جیسی مبز جنت کا ذکرہے۔ اس طرح جنت میں سو تکھنے کی حس بھی مختلف فتم کی ہو گئے۔ قتم کی ہوگی۔ جو اس مسرت اور شادمانی کی نمائندگی کرے گی جو انسان کی کلیت میں پھیل جائے گی میہ قدرتی بات ہے کہ اس کتاب میں جمال ہم بنیادی طور پر سائنسی حقائق کا مطالعہ کر رہے ہیں جنت کے وقوع اور وہال کے حالات پر زیادہ تفصیل ہے بحث کرنا ممکن نہیں ہے۔

جنت کا ایک اہم پہلو'اس کے اندر انسان کے مادی اور جسمانی وجود کا غیرفانی ہوتا ہے۔ ہر کوئی میہ جانتا اور مانتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے کے بعد حضرت آدم اپنے خاکی جسم کے ساتھ ہی جنت میں رہتے تھے۔ چنانچہ میہ ثابت ہے کہ انسانی جسم کی تخلیق اس نمونے پر کی گئی ہے کہ وہ بھشہ بھشہ کے لئے جنت میں رہ سکتا ہے۔ زمین پر انسان کا میہ فانی وجود تو ایک مختصرو قتی دور لگتا ہے۔ خاص طور پر جب اس کاموازنہ اس اصل حیات سے کیا جائے جو جسمانی حالت میں ہی' جنت میں سدا جاری رہے گی۔

مگر جنت میں توانائی کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ وہاں وزن اور وقت کے عمل کو ہی علیحرہ کردیا جاتا ہے۔ صرف جنت کے بھل ہی وہاں مسرت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور میہ خابت ہوچا ہے کہ پھل نشۋ اور خون کی نسوں کی فرسودگی کی وجہ نہیں ہوتے۔ تو غیج اور تشریح کے علم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ہماری جلد ایک مخصوص بناوٹ والی ہوگی۔ اس لئے کہ حضرت آدم گو جنت سے نکالتے وقت یہ تھم ویا گیا گیا تھا کہ ''برہنہ ہوجا کا اور شیجے اترو۔''

یہ مخصوص جلد'ابدیت کا غلاف سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کی طرف آتے وقت ہمیں اس مخصوص جلد ہے جدا کر دینا ہی وہ سب سے زیادہ اہم وجہ ہے جس نے اس مادی دنیا میں ہمیں فنا کی زنجیروں کے ساتھ جکڑر کھا ہے۔

چونکہ جنت میں متعدی بیاریوں کینسریا دل کی بیاریاں جو فنا اور موت کا سبب بنتی ہیں' نہیں ہوتیں' تو وہاں زندگی کی ابدیت کا تصور بھی مشکل نہیں ہے۔ مزید بر آن چونکہ خوبصورتی کوبگاڑنے والے عوامل بیمنی بربھاپا اور جھربوں کا پڑتا اس مخصوص جلد کی وجہ سے نہیں ہویاتے تو جنت میں اس لئے ابدی حیات کے ساتھ

ساتھ لافانی حس بھی بر قرار رہے گا۔

ایک اور ہم نکتہ ہے کہ جنت میں جو مشروبات پننے کو ملیں گے ان میں آب حیات کارا زنبال ہے۔ جیسا کہ کئی آیات میں اس کاؤکر آچکا ہے۔ یہ مشروبات 'مسرت اور شادمانی کے ساتھ ساتھ انسان کو بھشہ کے لئے توانائی نہ ختم ہونے والی غذائیت اور آزگی بھی فراہم کرتے رہیں گے۔

چنانچہ جنت ایک علیمدہ قسم کی کا نتات ہے۔ اور اس مادی اور طبعی وجود سے بالکل مختلف ہے جس کے ہم اس دنیا میں عادی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے سائٹیفک نقطۂ نظر سے اس کا کم از کم ایک تصور تو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام کو بیان کرتے ہوئے قرآن اس تصور کو اس طرح پیش کر تاہے کہ آخری سرحد کے بیری والے پیڑ کے برابر میں 'یہ تخلیق کی عظیم فزنس کو آشکار کرتا ہے۔ اب اس بیان کے صدیوں بعد زیادہ تعداد کی جنوں (ڈا مُنشنز) کا شعور پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور یہ احساس پیدا ہوگیا ہے کہ میں وجود رکھتی ہیں۔

پیپیں ، میں مرد میں اور داوی ملکی کی موسوں جنوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یماں بھی ہمیں طبعی اور مادی علم کی جنت میں فرشتوں کا وجود بھی الی مخصوص جنوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یمان بھی ہمیں طبعی اور مادی علم کی اہم تفصیلات قرآن ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ جنت میں وقت اور کشش ثقل جو نکہ ایک معمولی نظر آنے یماں شک کہ خود فاصلے ہی مث جاتے ہیں۔ جنت میں وقت اور کشش ثقل جو نکہ ایک معمولی نظر آنے والے پردے کی صورت میں باقی رہ جاتے ہیں اس لئے ہم ایسا حتی تقیجہ اخذ کرتے ہیں۔ چنانچہ جنت لا زوال حن اور مسرت کی ایک ایسی تا قابل تشریح دنیا ہے جو مادی فضا کی سرحدوں سے ذرا ہی پرے ہے۔

# موضوع نمبر 49 ماں کے دودھ کی اہمیت

IMPORTANCE OF MOTHER'S MILK.

وَالْوَالِدَاتُ بُرْضِعَيَ أَوْلَادُهُنَّ

حَوْلَيْنِ كَا فِلَيْنِ لِبَنْ آرَادَ إِنْ يُنِيّدَ النّاضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنّ وَكُوسُونَهُنّ بِالْمَعَنُ وَيُ لِا تُكَلّفُ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنّ وَكُوسُونَهُنّ بِالْمَعَنُ وَيُ لِا تُكَلّفُ لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِولَدِهَا وَلَا مُولُودُ لَا تَفْسُلُ وَلِكَ فَإِلَى اللّهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْلُ وَلِكَ فَإِلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ مَا وَتَشَاوُي فَلْ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاللّهُ مَا وَتَشَاوُي فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ اللّهُ

(البقرة ٢) أية ١١ ١١

ترجمہ: جوباپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت کے دودھ پے ' توہا کیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کیڑا دینا ہو گا۔ مگر کسی پر س کی وسعت سے بڑھ کربار نہ ڈالنا چاہئے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے ' تکیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بیچے کے باپ پر ہے ویساہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑا نا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیرعورت سے دودھ پلوانے کا ہو 'تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو' وہ معروف طریقے ہے ادا کرو۔ انتذ ہے ڈرواور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔" (البقرة آیت 231-)

ماں کا بچے کو اپنا دودھ بلانا خود اس کی اور بچہ کی صحت کے لئے بے حد اہم چیز ہے۔ لیکن بدقتمتی ہے پچھ مادہ پرست ڈاکٹروں اور ڈب کا دودھ بنانے والوں کے مشترکہ پروبیگنٹرے نے ماں کے قدرتی وودھ کے خلاف ایسا زہر پھیلایا ہے کہ ماں کے دودھ کو بھی بھی تو تمسخر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ مگر حالیہ سالوں میں سائنس اس بات پر مجبور ہوگئی ہے کہ وہ عالمی ادارہ صحت (WHO) کے کہنے کے مطابق اس فتم کے ہم پروپیگنٹرے کو ممنوع قرار دے دے۔

اس آیت کی تشریح کے ملیلے میں احسب ذیل سوالوں کے جواب میں سائنٹ ی نقطۂ نظرے دول گا۔ 1- ماں کا دودھ بچے کو کیا دیتا ہے؟

2- مال كاووده كتني دفعه اوركتنے و قفول سے بلانا جائے؟

3- ووده پلانے كااثر ماں پركيامو آہے؟

ان سوالوں کا جواب میں ای تر تیب ہی ہے دول گا۔

#### ا- مال کے دودھ کی قطری صفات

اب یہ مام فہم بات ہے کہ غذائیت کے لخاظ ہے انسان کو تمین قتم کی بنیادی خوراک یعنی فاسفورس اور وٹامنزماں کو وٹامنزکی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب اجزالیعن حیاتیات (پرو ٹیمنز) شکر۔ چکنائیاں فاسفورس اور وٹامنزماں کے دورہ میں موزود ہوتے ہیں گراس دورہ کا فرق یہ ہے کہ اس میں بید اجزاء بے حد حیران کن اور نازک ترین تاسب ہے مرتب شدہ ہوتے ہیں۔ اس کا زیادہ اہم رازیہ ہے کہ اس آمیزش میں چربی واے سالے بے حد جمعو نے ذروں کی صورت میں ایک جیسے پہلے ہوتے ہیں۔

ماں کے جسم کی حالت چاہے کیسی بھی ہو اس کا دودھ اس قدر متھوی ہوتا ہے کہ ایک ارب پتی رکیس کے کھانے کی میز کی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نسیں کر سکتی۔ بطور خاص پہلے چھے میینوں میں قونوزاسیہ بیچے کی وٹامنز کی تمام کی تمام ضروریات ماں کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں۔ تچی سائنس توان دالدین کی تا دانی پر ہنتی نظر آتی ہے جو دو سرے مصنوعی طریقوں ہے بیچے کی ضرور بیت' بشمول وٹامن می' پوری کرنے کے لئے

سرگردان رہے بیں۔

اب میں مال کے دودھ کی ہوش کم کردینے والی ایک خصوصیت کو بیان کروں گا۔

شروع کے چھے مہینوں میں ماں کے دودھ میں ایسی اپنٹی بوڈیز (ANTI BODIES) پائی جیلی جاتی ہیں ہوئی۔
کو چھوت جِمات کی بھاریوں ہے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس میں چنگ ہے بچاؤ کی اپنٹی بوڈیز اس ماں کے دودھ
میں بھی ہوتی ہیں جے خود بھی چنگ نہ بوئی ہو۔ حیاتیاتی طور پر یہ ایک ناقابل حل معمہ ہے۔ استہ یہ اس
حقیقت کی نشاندی ہے کہ اللہ 'انسان کو کس طرح ہے عزیز رکھتا ہے اور اے کتنی اہمیت دیتا ہے۔

پڑھ طحد اور ہے دین سا نسدانوں کا بیا ہمقانہ بیان ہے کہ مال کے دودھ میں فولاد (آئرن) کی کمی ہوتی ہے۔ حالیہ سالوں میں بید دریوفت ہوا ہے کہ شروع بچپن میں خون 'جگر میں بیدا ہو تا ہے ( جبکہ بردول میں خوان بڈی کے گودے میں بنتا ہے ) اور بید کہ جب بچہ ابھی مال کے بیٹ میں ہی ہو تا ہے اس کے جگر میں فولاو ذخیرہ شدہ ہو تا ہے۔ اس خیال کی کو پورا کرنے کے لئے فولاد کی حال جودوائیاں جھوٹ نیچے کودی جاتی ہیں وہ اے زندگی بھرکے لئے انتزابوں کی سوزش (ENTERITIS) کا شکار بنادیتی ہیں۔

بیالوبی کے علم کے مطابق ہے اشد ضروری ہے کہ بیچ کو شروع کے چھے میں ہوں میں ماں کا دودھ ضروری طور ہر ، یا جائے اس لئے کہ جکر'جو عام طور پر باضہ کے افعال کا مرکز ہوتا ہونے کے متعمد کے لئے صرف کرتا میں مشغول ہوت ہے۔ مزید ہے کہ اس دور میں بچہ خذا ئیت برھنے اور برنا ہونے کے متعمد کے لئے صرف کرتا ہے نہ کہ صرف تو انائی حاصل کرنے کے لئے۔ اس وجہ ہے یہ تقییباً تاممکن بات ہے کہ مخصوص قتم کی خوراک اور حیاتین (وٹامنز) کسی اور طرح ہے حاصل کئے جا سیس ہم ہے جانے ہیں کہ بچیاں سے زیادہ کی تعداد میں وٹامنز پر کے جاتے ہیں۔ جن میں ہے چند وٹامنزی کو علم طب (میڈ میں) بھی تک پچیاں سی ہے۔ تعداد میں وٹامنز پر کے جاتے ہیں۔ جن میں ہے چند وٹامنزی کو علم طب (میڈ میں) بھی تک پچیاں سی ہے۔ کی وجہ ہے کہ قاور مطلق نے نوزائیدہ بچے کی نشوونما اپنے بے مثال اور مکمل کنٹرول کے تحت صرف دودھ بی ہے۔ مقرر کی ہے۔ اس آسانی نعت کی نقش نسستا مقر انسانی مقل کے ذریعے کرنا ایس بی محافت انگیز بات ہے جیت کوئی غال کی جنگ کو تیم کمان ہے لائے کی کوشش کرے۔

#### 2- مال کے دودھ میں وقفے اور در کار عرصہ

یج کے دودھ چینے پر ملحد لوگ جو پابندی لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے چار چار گھنٹوں کے بعد دودھ دیا جائے۔ بھنم کے عام وقت کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تخنیہ طاقی پابندی اگائی ہے۔ حایہ سالوں کی ریسرچ نے یہ ثابت کردیا ہے کہ دودھ تو صرف 45 منٹول میں بھنم ہوجا تا ہے۔ جب یہ وقفہ یہ وقت ہورا ہوجاتا ہے قوال کے پیتانوں میں اضطراری تعلق روحانی (TELEPATHIC REFLEX) کے ذریعے ،

دودھ خود بخود اثر آتا ہے۔ اور بچ عام طور پر بھوک ہے روئے گیتا ہے نہ سب کچھ ایک طرح ہے جیاتی تی کمپیوٹری نظام ہے اور جب قدرت کے عطا کردہ نظام اللہ وقات کو ترک کرکے لمب وقفے دیئے جستے ہیں تو بچ کے جیت میں تیزامیت (ACID) وافر مقدار میں بن جاتی ہے جس ہے اس کے نظام ہمنم کو شدید نقصان پنجا ہے۔ یہ بھی اندازہ لگایا جاچکا ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی ہیں اس کی وجہ ہے السر (ULCERS) بیدا ہوتے ہیں۔ جن کاعذاب بوری زندگی رہتا ہے۔

جہاں تک دودھ پلانے کے دقت یا عرصہ کا تعلق ہے اس سلسلے میں علم طب(میڈ -سن) نے ابھی حال ہی میں ماں کے دودھ کی اہمیت کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ گراس سلسلے میں من مانا دقت تجویز کیا گیا ہے 'جو صرف نومہینے ہے۔ ماں کے دودھ پلانے کی وجہ یا منطق دو تھا کُق پر رکھی گئی ہے۔

(الف) جگر پہلے ہی ہے حد مصوف ہوتا ہے اور ہمہ وقت خون بنانے میں لگا ہوتا ہے۔ چنانچہ دودھ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خون بنانے کے سلسلے میں جگر کو پورے دو سال لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کو وہ اپنے اصل کام کی طرف آئے۔ یمی وجہ ہے کہ مال کا دودھ بھی دو سال کی عمر تک جاری رکھنا ہے حد ضروری ہے۔

(ب) ہیچ کے برھنے کا سب سے اہم مرحلہ 'جس وقت کہ حیاتیاتی طور پر اشد ضرورت پڑتی ہے 'پہلے دو سال کا دوقت ہی ہوتا ہے۔ طبی سائنس نے بھی اس حقیقت کو مکمل طور پر تشکیم کرلیا ہے کہ بیچ کی زندگی کے سال کا دوقت ہی ہوتا ہے۔ طبی سائنس نے بھی اس حقیقت کو مکمل طور پر تشکیم کرلیا ہے کہ بیچ کی زندگی کے سیلے دو سال اس کی نشونی مائیس بے صدائم رول اوا کرتے ہیں۔

۔ چنانچہ اب دیکھئے کہ کس طرح اس آیت میں سے مجمود بیان کردیا گیا ہے کہ ماں کا دودھ بلانے کا عرصہ دو سال ہی ہے۔

علیدوں کی خیالت کے لئے میں یہاں ایک اور نکتے کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام سے پہلے بھی مشرق وسطنی کے معاشروں میں ماں کے دودھ پلانے کا عرصہ 4 سے 5 سال تک ہوا کر تہ تھا۔

دودھ پلانے کے سلسلے میں ایک آخری کات سے ہے کہ بچپن کے زمانے کی ذہنی آکالیف اور بیاریوں ہے متعلق تحقیقات ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر ایک بچہ دو سال تک اپنی مال کا دودھ بیتا رہے واس کی ذہنی صحت خاصی مضبوط ہوتی ہے پوری دنیا کی سطح پر مطالعات نے ظاہر کیا ہے کہ اندو نیشنا اور فلپائن میں کوئی بچہ بھی ذہنی مرض کا شکار نہیں ہوا ہے۔ اور تحقیقات کرنے والی ریبرچ کمیٹی نے بتہ چلایا ہے کہ اس جیت ناک حقیقت کی وجہ ان ملکول میں بچول کو تقریباً دو سال تک مال کے دودھ کا میسر رہنا ہے۔ اس کی وجہ ان بچول میں بچول کو تقریباً دو سال تک مال کے دودھ کا میسر رہنا ہے۔ اس کی وجہ ان بھی بچول میں بچول کو تقریباً دو سال تک مال کے دودھ کا میسر رہنا ہے۔ اس کی وجہ ان بھی بچول میں ہوا ہے۔

#### 3- دوده بلانے کامال پراثر

#### (الف) : سینے (پتانوں) کے غدودوں (گلینڈز) کاصحت مندعمل :

پوری دنیا کے حاصل کردہ اعداد و ثارت سے معلوم ہوا ہے کہ ان ہاؤں میں جنوں نے ایک ہے دوسال تک ہے دوسال تک ہے جو ان کو اینا دورھ نے دیا : وان کو اس بچاری کے گئے کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ صرف ای وجہ سے بی ایک ہے دوسال تک ماں کا دودھ پلانا خور اس کے لئے کینمرے بچاؤ کا ایک موثر ذریعہ ہوسکتا ہے۔

(ب) : دودھ پلانے کے دوران مال کے جم کا حیات نو حاصل کرنا :-

دودہ پان دارتی طور پر زیر معائنہ رہتے ہیں۔ مزید سے کہ چو نکہ اس وقت مال کے خون میں تمام جوا ہرکو

تیمیدوں مسائل قدرتی طور پر زیر معائنہ رہتے ہیں۔ مزید سے کہ چو نکہ اس وقت مال کے خون میں تمام جوا ہرکو

تیجان یا تنس ہونا پڑتا ہے اس لئے مال کے خلمے دودہ پلانے کے زمانے میں تمام فتم کی کمی اور قلتوں کو

پورا کردیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودہ پلانے کے وقت جسم کے چیوٹری گلینڈ بوری طرح مستعد ہوتا ہے۔ اس

کے لئے ایک عام ہارمون بھی سارے اعمال سیح طریقے سے سرانجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس طرح مال کی

نفیات بھی بہت اچھی حالت میں ہوتی ہیں۔ ایس مال کے ہارمونی توازن اور ایم آجئی اور نفیہ تی باوجود

بودود ہوانے والی مال برمزاجی کا شکار بھی ضیں ہوتی۔ اس کی اصل وجہ دودہ پلانے کے دوران مختلف فتم

کے نفرودوں (گلینڈر) کی رطوبیوں میں جم آجئی اور توازن کا پیدا ہوجان ہے۔

یہ اس بارمونی توازن کی برکت ہی ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کے رقم (WOMB) اور بینہ دان (OVARIES) کو آرام و سکون کا و قفہ حاصل ہو جا تا ہے۔ آگر چہدیہ و قفہ دودھ پلانے کے وقت کے برابر شمیں ہوتا لیکن پھر بھی ماں کے جنسی اعضاء کو کم از کم دوسے چھ ماہ کا جو آرام میسر آجا تا ہے وہ بھی ایک بہت بری نعمت نیر مترقبہ ہے۔ اسی دوران ماں کے رقم اور بیضہ دانی کی عام قتم کی تکلیفیں بھی رفع ہوجاتی ہیں۔ دودھ پلانے میں دو سالوں کا عرصہ مثالی دور ہوتا ہے جس سے ایک ماں یورا یورا فائد دافعا سکتی ہے۔

ہاؤں اور بچوں کے خاب<sup>ف طی</sup>دانہ میڈ مسن نے ہو جرائم کئے میں۔اور جس طرح ہٹک آمیزاور غلط علاق معا<u>مجے ک</u>ئے ہیں وہ انتہائی طور پر شرمناک میں اور طب کی تاریخ پر سیاہ دھیے ہیں۔

ا یک دودھ پلانے وال ہاں محنت مند ہوتی ہے۔اور اس کا دودھ پینے والے بیچے کو پوری زندگی صحت مند رہنے کی صفانت مل جاتی ہے۔ یہ انعامات بھی خود قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے۔

# موضوع نمبر 50 کنوارین کی پیدائش کامعجزہ

THE MIRACLE OF THE VIRGIN BIRTH

إِنَّ مَتَلَ عِيسَى عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَ خَلَقَهُ مِنْ

مراب نحرقال که کن فیکون فیکون او اکران س) ترجم :- "الله کے زویک عیلی کی مثال آدم کی ہے کہ اللہ نے اے مٹی سے پیدا کیا اور عم دیا کہ" ہوجا۔"اوروہ ہوگیا۔ (آل عمران آیت 59)

THE LIKENESS OF JESUS IN GOD'S SIGHT IS AS THAT OF ADAM; HE CREATED HIM FROM SOIL, THEN SAID TO HIM: BE, AND HE WAS.

CHAPTER 3 (THE IMRAN FAMILY), VERSE 59

ہماری عظیم آسانی کتاب قرآن کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ گی پیدائش بغیر کسی باپ کی ہوئی تھی۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو حضرت آدم کی تخلیق کی خاصیت رکھنے والی قرار دیتی ہے۔ اللہ نے حضرت جرائیل کے ذریعے حضرت مریم میں روح بھونک کراس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے کا آغاز کیا۔ دو سرے لفظوں میں حضرت عیسیٰ دو والدین کے ملاپ کا تقیم نہ تھے جیسا کہ عام لوگوں کے سلسلے میں ہو آ ہے بلکہ یہ ایک معجزاتی حمل تھا جو حضرت مریم نے بغیر کسی مود کے حاصل کیا۔

انیسویں صدی میں مادہ پرتی شدت ہے کھوٹ پڑی اور اس نے تمام روحانی قدروں پر جملے کرنا شروع کردیئے۔ اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ گی بغیریا ہے معجزاتی طور پر رحم مادہ میں سے پیدائش کورد کرکے اس معاملے کو نہیں نہ ان اور تشخصے بازی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یمال تک کہ علم حیاتیات کے اس نظریے کا کہ کوئی چیز خود بخود پیدائنیں ہوجاتی 'مقصد بھی حضرت عیسیٰ پر حملہ کرنا تھا۔

ملی از وقت اور نا کمل دریا فتوں کو بنیا و ہنا کر وہ گراہ کن ملحد لوگوں کی بیر عام عادت ہے کہ علم حیا تیات کی قبل از وقت اور نا کمل دریا فتوں کو بنیا و ہنا کر وہ گراہ کن نتائج نکالتے ہیں۔انہوں نے تو بیسویں صدی کے شروع ہی میں کچھ غیر سنجیدہ مہم جوہدوگوں کے بیان کی بنیا د پر افریقہ کے انسان کو وحثی اور انسان ہے کم تر ایک مخلوق قرار دے دیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بیانات کی سچائی معلوم کرنے کے لئے موقع پر معائنہ کی تکلیف بھی گوارانہ کی گئے۔ اس کے برعش 1960ء میں تحقیقات نے یہ ثابت کردیا ہے کہ افریق انسان جنوبی صحارا اور مرکزی افریقی فطے کی ایک عظیم تمذیب میں شخصے کے مکھر جانے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کہ جولوگ جنوب کی طرف چلے گئے وہ غیر تمذیب یافتہ حالت میں چلے گئے۔ اس طرح مارکسزم کے علم تمدن کی بنیاد پر قائم گئے نظریہ ارتقاء والوں کو ایک بار پھر شرمناک خفت اشحانا پڑی۔

اگر ہمیں حضرت عیسیٰ کے بے باپ کی پیدائش کے معجزہ سمجھنا ہے تو ہمیں جدید انسانی حیاتیات کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا۔ استدلالی سائنس کے تین نتائج کا پیشگی مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ زیر مطالعہ ا جُوبہ استدالی سائنس کے قاظر بیس یہ تو ایک ناممکن چیز ہو سکتی ہے 'یا اس کا ہو تا لیقنی امرتھایا پھر یہ ممکنات بیس سے تھے۔ ان تینوں نتائج کا انحصار ایک خاص زمانے میں استدلالی سائنس کو میسر سموائے کی مقدار پر ہے۔ مثلاً بیسویں صدی کے شروع میں لکھی گئی در سی کتابوں میں اس نا پختہ خیال سے انتقاق کیا گیا تھا کہ ہوا کی لمریں اور چیزوں کے عکس یا تصویریں ایک جگہ ہے دو سری جگہ مادی ذریعے یا بغیر تار کے نہیں بہنچائے جا سکتے تھے۔ گریہ خیال خلط شاہت ہوچکا ہے جس کا کھلا شوت ہمارے ریڈیو اور ٹیلی و ژن کی ایجادات ہیں جو عام استعمال میں خیال خلط شاہت ہوچکا ہے جس کا کھلا شوت ہمارے ریڈیو اور ٹیلی و ژن کی ایجادات ہیں جو عام استعمال میں جی

جدید بیالودی جنین (EMBR YO) یا کچے چار ماہ تک کے بننے اور اس کے بوصف کے عمل سے
یوری طرح واقفیت رکھتی ہے۔ خود پیدائش کی بنیاد یعنی شمل ٹھرنے کا اعجوبہ 'اصل میں کیا چیزہے؟ یہ کس
طرح واقع ہو تا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ نے چاہئیں۔ ورنہ ہم حفزت عیسیٰ "
چھوڑ' کی چیزی پیدائش پر بھی کوئی حتی فیصلہ نہیں دے سکتے۔

متعدد قتم کے خلیوں پر مشمل جسمیوں (مخلوقات) کی پیچان نشوؤں کے نظام کے ذریعے
ہوتی ہے۔ انہیں میں ہے انسان بھی ہے جو مخصوص قتم کے دوبارہ پیدا کرنے والے خلیوں
(REPRODUCTIVE CELLS) کے ذریعے دوبارہ پیدا ہوجا تا ہے گرعام طور پر اربوں کی تعداد میں
انسانی حلیے تمام کے تمام انسانی جینی کوڈ کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی سوچاہے کہ آخر جلد یا معدے
کے خلیوں کے مرکزہ (NUCLEUS) میں وہ جاندار یعنی کروموسوم (CHROMOSOMES) ہوتے ہی
کیوں ہیں؟ اور پیدائش نو کے لئے انسان کو مختلف خلیوں کے عدا جدا قتم کے اعمال کی ضرورت کیوں پڑتی

انسان کی جلدے حاصل کردہ خدیمے کے مرکزہ میں اس کا جینی کوڈریکارڈ کیا ہوا ہو تا ہے۔ مگربہ خلید ہی ا یک انسان کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ خدلیہ کا دوبارہ پیدا کرنے کا عمل اس وقت ضروری ہوجا آ ہے جب سمی زخم کے بعد ثثو کو مکمل کرنے کی ضرورت پر تی ہے۔ گریہ تو صرف ایک دوسرے جلدوالے خدیسے ہی کوپیدا كرتا ہے۔ند كدانسان كے خديمے كو۔ دو سرى طرف ايك انسان كاچربدا تارنے والا خليم عكمل فارمولا (كوؤ) ر کھنے کے باوجود بھی ایک پورے انسان کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ تو دوسری قتم کی مخصوص اور مخالف صنف کے کوڈوں کے رحم مادر میں ہونے والے ملاپ کے ذریعے ہی ایک نئے انسان کو پیدا کر سکتے میں۔ جدید دور کے ماہر حیاتیات سے دریافت کرنے میں سرگرواں میں کہ کیا یہ اصول ہی تخلیق کاعظیم قانون ہے جو انسانوں کے ہو بہو چربہ کی صورت میں تخلیق ہونے کو رو کتا ہے؟ وہ پیر بھی تحقیق کررہے ہیں کہ کیا نریا ہادہ انسان کے اپنے اپنے خلیوں کو ایک ساتھ کردینے (CLONING) ہے اس کا ہو بہو چربہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ٹیمبرن یونیورٹی کے ماہرین حیاتیات نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مینڈک کی آنت ہے حاصل کئے ہوئے خلیے پر تجربات کے ذریعے بیہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں جینی کوڈ داخل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی ان کووہ کیفیات معلوم ہوئنی ہیں جن کے ذریعے اس خلہے ہی ہے مینڈک کی نقل تیار کی جائتی ہے۔ یہ بحث طلب تجربہ اور ای قتم کے دو سرے تجربات' بہت می بیالوجی کی لیبارٹیوں میں کئے جارہے ہیں۔ اس سے پہلے کی وہ کو ششیں بھی میں جو کچھ نہ ہجی ذہبی ذہبی رکھنے والے سا نشیدانوں نے میں ٹابت کرنے کے لئے چوہ ( همیٹر) کی مادہ پر کی تھیں جن کامقصد سے معلوم کرنا تھا کہ اے بغیر جوڑا ہوئے صرف گامااشعاع (GAMA RAYS) کے ذریعے کس طرح حاملہ کیا جاسکتا ہے۔ان تحقیقات کو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔

ہم اس پیچیدہ مضمون کو پچھ اس طرح آسان بناسکتے ہیں۔ ایک انسان کے حلیے اپنا اندر جینی کوؤ
لئے ہوتے ہیں۔ کوئی خلیہ بھی اس قابل نہیں ہو تا کہ وہ اپنے کوؤ کے تالے کو کھول سکے اور اس طرح ایک
نئے انسان کو تخلیق کرسکے۔ صرف جنسی حلیے ہی اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ اپنی جینی کوڈ کو کھول
عیس۔ مگر دوبارہ پیداوار (ہو بہو چربہ) سے قبل ان خلیوں کی تیاری والی ہیئت یا حالت بہت ہی دلی پیپ بوقی
ہے۔ اگر ہم ایک عورت کا نیا پیداواری خلیہ لیں (ہو کہ ایک بہت بڑا خیبہ یعنی تخم (اووم) ہو تا ہے) تو ہم
دیکھیں گے کہ وہ ان گرے زر خیز (RICH) قتم کے کیمیاوی اجزاء میں گھرا ہو تا ہے جن کی مکمل شناخت ہوتا
باتی ہے۔ ہر عورت اپنے اندر اس قتم کے 400 خلیے لئے ہوتی ہے۔ جو اس کے بالغ ہونے پر عمل کے
لئے تیار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بے حداحتیاط سے تیار کیا گیا ہو تا ہے اس لئے کہ عام حیاتی خلیوں کی
تعداد کو دیکھتے ہوئے ان کی تعداد جران کن حد تک کم ہوتی ہے۔ ہرماہ'ان میں سے ایک معمول تبدیلی اور

ایک تخم بے حدیہ پیچیدہ ہارمونی عمل کے ذریعے 'پیٹرویس گرجا تا ہے اور خصیہ رحم کی تالیوں (اوی ڈکٹ) کے رائے رحم کے دونلیوں (فلوپین ٹیوبز) میں داخل ہوجا تا ہے۔ اوپر جس معمولی تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل ان خلیوں کا دو حصوں میں کٹ کر علیحدہ ہوجاتا ہے۔ بیسے ہی سے خلیہ یا اوا (OVA) ایک انسان کی تفکیل میں سرگرم ہوتے ہیں 'ان کا جیٹی کو ڈبھی دو حصوں میں تقتیم ہو کر دوسرے نصف کو ڈکوباپ کی طرف تفکیل میں سرگرم ہوتے ہیں 'ان کا جیٹی کو ڈبھی دو حصوں میں تقتیم ہو کر دوسرے نصف کو ڈکوباپ کی طرف ہے۔ وصول کرنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔ یہ حیاتیاتی روایت اتن ہی تقدیم ہے 'جتنی کہ خود انسانیت قدیم ہے۔ اس طرح ایک نیا پیدا ہونے والا انسان اپنی ہی حیاتیاتی خواہش ہے وجود میں آتا ہے۔ یہ خواہشیں کی نوعیت کی بھی ہوں یہ پوری طرح سے اللہ پر انحصار کرتی ہیں۔ اگر چیزیں اس سے مختلف ہو تیس لیعنی مثلاً اگر دوبارہ پیدا کرتے کی صلاحیت والا عورت کا پورا مختم (اووم) ہی اس کے رحم میں گرجا تا اور خود اپنا ہی بچہ تخلیق کرتا تو ماں کا طبعی اور حیاتیاتی وجود ہی بار بار اور بھشہ کے لئے دہرایا جاتا۔ وہاں کا ختم خود اپنے تین ایک بچہ تو کی کہا نہ خواہ ہی کے دہرایا جاتا۔ وہاں کا ختم خود اپنے تین ایک بچہ تک کے دہرایا جاتا۔ وہاں کا ختم خود اپنے تین ایک بچہ تنا کے استعال کی اجازت نہیں ہوتی۔ چیز اصل معجزہ تشکیل دینے کی اہلیت رکھا ہوت کے دہرایا ہا خار سے بیا ہو۔

اوپر کے حیاتیاتی حقائتی کی موجودگی میں ایک سائنسدان کا یہ دعویٰ کہ حضرت عینی ہے ہواغ حمل کا \* وقوع پذیر ہونانا ممکن ہے ایک طرح ہے اس کا یہ اقرار ہے کہ اسے علم حیاتیات کاکوئی علم ہی نہیں ہے۔ گر اس کے لئے خالق مطلق کی بلاواسطہ اور خاص قتم کی دخل اندازی ہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ تخم بادہ (اووم) اپنا کوڈ خود ہی کھول دے۔ اور دوبارہ پیداوار کے عمل کے ذریعے ایک نئے انسان کو دخود میں لے آئے۔ سورة مریم میں قرآن 'اس نازک ترین موشگانی کو ایک بے حداعلیٰ درجے کے سائنسی مجزے کے طور پر بیان کر تا ہے۔ حضرت مریم کی طرف حضرت جریمل کا ایک اشعاع (RADIATION) یا ان پر کمی اور مقناطیسی نر لیے ہے اثر انداز ہونا اس حقیقت کا ایک بیان ہے۔ ورنہ تو رہ جلیل کا ارشاواس طرح ہو تا کہ ''ہم نے یہ خواہش کی اور عیسیٰ کو مریم کے بیٹ میں پیدا کردیا۔ ''اللہ کی طرف ہے جبرئیل کو بی میں پڑنے والا واسطہ بنانے کا اعلان 'اس حیاتیا تی حقیقت پر زور دیتا ہے۔

آج کل ایمان والے اور بے دین سا کنسدان جس قتم کی ریسر چیس بڑی بڑی لیبارٹریوں میں کررہے ہیں وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اس آیت کی حقانیت کو ثابت کررہی ہیں۔اشعاع (RADIATION) کا عمل آج کل کھلے عام استعمال ہورہا ہے۔ باکہ عام خلیہ (ARBITRARY CELL) اور ساتھ ہی تخم کے خسلیے کے کوڈ کو کھولا جاسکے۔ اور اس طرح ایک نیا جسمیہ (مخلوق) پیدا کیا جاسکے۔ اگرچہ انسان کے لئے یہ ممکن

نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی مجواتی پیدائش کو ایک اشارہ سمجھ کر ان کی پیدائش کی نقل تیار کرسکے ، مگریہ
پوری کی پوری رئیرج قرآنی آیات کے سائنڈ نفیک مجزاتی ہے۔ وہ لوگ جو اور اس طرح حضرت عیسیٰ تی بے
باب کی پیدائش کے راز کو بھی جزوی طور پر ہی سسی آشکارا او کرتی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک حضرت عیسیٰ تی معالمہ میں بید کہتے ہیں کہ ''باپ کے بغیر بیٹیا ہو ہی نہیں سکتا۔'' آج خود لیبارٹریوں میں بغیرباپ کے بنچ پیدا
کرنے کی کوشش میں گئے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اس کو ممکن سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کاراز 'لیبارٹریوں
میں بھی بھی وہ ہرایا نہیں جاسکے گا۔ گراب ان لوگوں سے پوچھے جو حضرت عیسیٰ کے باب ہونے پر ایمان نہیں
مرکھتے کہ ''بھرتم خود کیوں ان ممکنات کی تحقیقات کررہے ہو جن سے لیبارٹریوں میں سے جسمے (وجود) پیدا ہو
سیس اور پھر کیوں تم تخم (اووم) کے اس تالے لیمیٰ چلون (CHALON) جو خلیوں کو تقسیم کرنے میں مدد

خالق مطلق نے اس طرح سے حضرت عینی گوپیدا کرنے میں نہ صرف اوپر بیان کردہ حیاتیا تی موشگافیوں کو ظاہر کیا ہے' بلکہ اس نے انسان کی خدائی یا آسانی اصل ست اور بنیاد سے بھی ہمیں اس فرمان کے ذریعے آگاہ کرویا ہے کہ ''میں اس (انسان) میں اپنی روح چھوٹک دول گا۔''

(سورة المجردًا أيت نمبر29 اورسورة ص 38 آيت نمبر72)

## قرآنی آیات کے حوالہ جات

| صغے نبر19      | آيت نهراا       | مورة فم السجده (۱۲)            | -1   |
|----------------|-----------------|--------------------------------|------|
| صغح نمبرا۲     | آیت نمبرای      | سورة الواقعه (۵۲)              | -2   |
| صفحہ نمبراس    | آیت نمبراس      | سورة ليسين (٢٦)                | -3   |
| صفحه نمبراس    | آیت نمبرس ک     | سورة الاعلى (١٨)               | -4   |
| صغحه نمبراس    | آيت نمبرا       | سورة الز فرف (٣٣)              | -5   |
| صفحه تمبراس    | آیت نمبر۱۵ ۳    | سورة التكوير (٨١)              | -6   |
| صفحه نمبر۵۰    | آیت نمبره       | مرة الصفت (٢٦)                 | -7   |
| صفحه نمبر۵۲    | آیت نمبر۸۸      | سورة النمل (٢٧)                | -8   |
| صفى أمر ٥٨     | آيت نمبر۴٬۱۹    | سورة الرحم <sup>ا</sup> ن (۵۵) | -9   |
| صفحہ تبر۳۳     | آیت نمبرسوس     | سورة ليسين (٣٦)                | - () |
| صفحه نمبرا     | آيت نمبر٢       | سورة المائده (۵)               | -11  |
| صفحه تمسرت     | آیت نمبر ۲۷     | سورة حم السجده (۱۲)            | -12  |
| صفحه نمبر۸۲    | آيت نمبره ١٠٠٠  | سورة الانبياء (۲۱)             | -13  |
| صفحه نمبر۲۸    | آیت نمبر۱۸۳٬۱۸۳ | مورة البقرة (٢)                | -14  |
| صفح نبرجه      | آیت نمبرلا      | سورة الزمر(٢٩)                 | -15  |
| صغی نمبر۸۹     | آیت نمبره۸      | سورة لينين (٢٦)                | -16  |
| صفحہ نبر۱۰۳    | آیت نمبر۲۸٬۱۸   | مورة النحل (M)                 | -17  |
| صفحه نمبر ۱۱۱  | آیت نمبر۲۱۹     | ورة القرة (٢)                  | -18  |
| صفحه تمبرے ۱۱  | آیت نمبر۵٬۲     | سورة السجده (۲۲)               | -19  |
| صفحه نمبر ۱۱   | آیت نمبر ۱۲     | سورة المعارج (٤٠)              | -20  |
| صغح نبر۱۲۲     | آیت نمبر۵       | سورة الشوري (٢٢)               | -21  |
| صفح نبر۱۳۹     | آيت نمبر ۱۲     | مرة الطلاق (١٥)                | -22  |
| صفح تمبرے ۱۳   | آیت نمبر۳٬۳۰۵   | سورة البقرة (٢)                | -23  |
| صفح نبر ۱۳۲۲   | آبيت نمبر ۱۷    | سورة الغاشيه (۸۸)              | -24  |
| صفحہ نمبرہ ۱۲۳ | آيت نمبرهه ا    | سورة الانبياء (٢١)             | -25  |

| صفحه نمبر۱۵۲   | آيت نمبر۵۹           | سورة آل عران (٣)   | -26 |
|----------------|----------------------|--------------------|-----|
| صنى نبر۱۱۲     | آیت نمبره ۱۳         | بورة النزعت (29)   | -27 |
| صغحہ نمبر۲۲۱   | آیت نمبرم            | سورة الاخلاص (١١١) | -28 |
| صفحہ نمبر+کا   | آیت نمبر۵۱           | مورة الحل (M)      | -29 |
| صفح نبر۱۷      | آیت نمبر۲ ۳          | سورة الاعلى (٨٤)   | -30 |
| صفحہ نمبر۲۷    | آیت نمبر ۲۳          | مورة الذريت (۵۱)   | -31 |
| صفحه نمبروكا   | آیت نمبر۳            | سورة سا (۳۸)       | -32 |
| صفحه تمبره۱۱   | آیت نمبر۲۰           | سورة العنكبوت (٢٩) | -33 |
| صفحه نمبر ۱۸۹  | آیت نبر۵۸            | سورة النمل (٢٧)    | -34 |
| صفحه تمبر ۱۹۳  | آيت تمبر۴            | سورة العصر(١٩٠١)   | -35 |
| صفحہ نمبر ۱۹۸  | آیت نمبراا           | سورة الطارق (٨٧)   | -36 |
| صفح تبر۳۰۳     | آیت نمبر۷۸           | سورة الزمر (۱۳۹)   | -37 |
| صغی نمبر۲۰۹    | آیت نمبر۱۹           | مورة الروم (۴۳)    | -38 |
| صفحه نمبر۱۱۵   | آيت نمبر١٩           | سورة الحجر(۱۵)     | -39 |
| صفحه نمبرا۲۲   | آیت نمبر۲۹           | سورة الرحمٰن (۵۵)  | -40 |
| صفح تمبر۲۲۲    | آیت نمبر۵            | سورة الجافية (٥٥)  | -41 |
| صفحه تمبراس    | و آیت نبرا۲ و ۱۹۵۱ و | سورة الفلق (١١٣)   | -42 |
| صفحه نبر۲۳۸    | آيت نمبرسايما        | سورة القرة (٢)     | -43 |
| صفحه نمبر ۱۳۲۲ | آيت نمبرلا           | مورة التحريم (٢١)  | -44 |
| صفحه تمبراه    | آیت نمبرے            | مورة القرة (٢)     | -45 |
| صفحہ نمبر۲۲۳   | آيت نمبر١١           | سورة الطارق (٨٧)   | -46 |
| صغح تبر۱۲۸     | آیت نمبرا تا ۸       | مورة التين (٩٥)    | -47 |
| صفحه نمبر۲۷۳   | آیت نمبر۸۲           | سورة ليسن (٢٦)     | -48 |
| صفحه تمبر29    | آیت نمبر۱۱۲ ۱۵       | سورة النجم (۵۳)    | -49 |
| صفحہ نبر۸۲۲    | آیت نمبر ۲۳۳         | سورة البقرة (٢)    | -50 |
| صفحه تمبر۲۸۹   | آیت نمبر۵۹           | سورة آل عمران (٢)  | -51 |
|                |                      |                    |     |

اخبار مخبر عالمنم مرادآباد اور تحریک آزادی (امدادصابری)

قرآني آيتون ۽ سائنسي حقيقتون

: dima

داکٽر هلوک نور باقي (ترکي) RADIO THERAPY — RADIOBIOLOGY SPECIALIST اردو مترجم:

سيد منمد فيروز شام گيلاني

سنڌي مترجم: قمر عباس ايڊه وکيٽ

قیمت: ۱۲۰ رپیا

واحد تقسيم كار: توكل اكيدى،أردوبازاركراچى - پاكتان مومائل: 0321-2524561

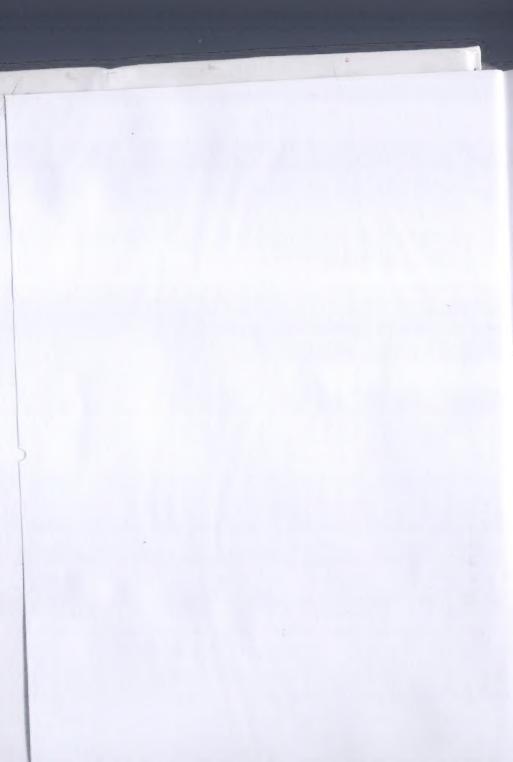

# قرآني آيات اورسائنسي حقائق

اسلام کی پاک کتاب قرآن دنیا کی ہرمقدس کتاب سے مختلف اور ممتاذہ، یہ پوری کا نئات کا آئین ہے، چنا نچہ تمام سائنسی حقائق کی وریافتوں کے لئے جو بھی کوشش ہوگی اور وہ جس قدر عظیم اور سرگرم ہوگی اسی قدر وہ قرآن کے قریب ہوگ۔ چونکہ قرآن بجائے خودا کیے مکمل تھے ہے، اس کے ہر لفظ کے معنی کی وسعت اس صد تک ہے جہاں تک تھے اور حقیقت موجود ہے، ہر زمانہ اور ہر زمانے کے سائنسی حقائق کی دریافتیں قرآن کی مکنہ اور گوناگوں تشریحات کو اُجاگر کرتی ہیں۔

اس مشہور اور خوب صورت کتاب میں ڈاکٹر نور باقی نے قرآن سے پچاس آیات کا انتخاب کیا ہے اور اُن کا موازنہ جدید سائنسی دریافتوں سے کیا ہے۔

ڈاکٹر ٹورباقی نے انتہائی مہل اور مہارت سے بیر حقیقت ثابت کی ہے کہ کس طرح قرآن کی ہرآیات مبار کہ جدید سائنس پرایک سے زیادہ مختلف پہلوؤں پر دوشنی ڈالتی ہے، بیر کتاب اس نظر بیکو پوری قوت سے رد کرتی ہے کہ سائنس اور دین ہمیشہ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، بیر کتاب اسب قرآن دنیا کی ہر مقدس کتاب سے مختلف اور ممتاز ہے، بیر پوری کا کنات کا آئین ہے، قابل ہے کہ اسے غور سے پڑھا اور پڑھا یا جائے۔ اسے ایک خزانے کی طرح سنجال کر رکھا جائے اور اس کی طرف بار بار جو عکیا جائے۔

انٹس پبلشنگ کار بوریشن،۲۵۷ آراے لائنز، ہائی کورٹ روڈ، کراچی